

برا دراعلی حضرت شهنشاه بخن مولا ناحس رضا خان شویسنا

پَيَتِكَنْ. مِلْولِلْمِينِ لِلْعِلْمِينِ مِلْولِلْمِينِ

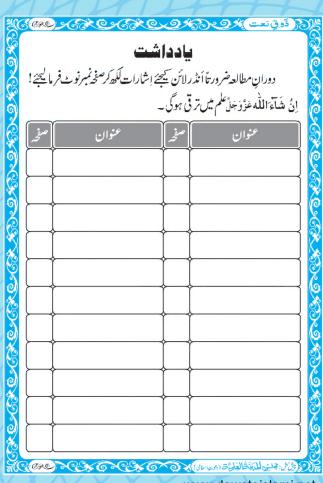

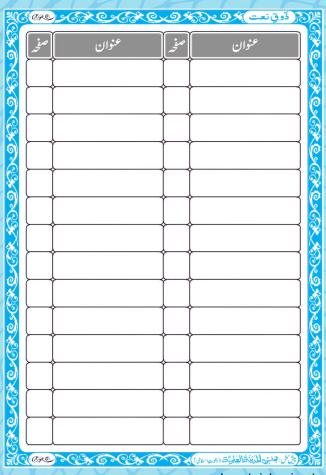

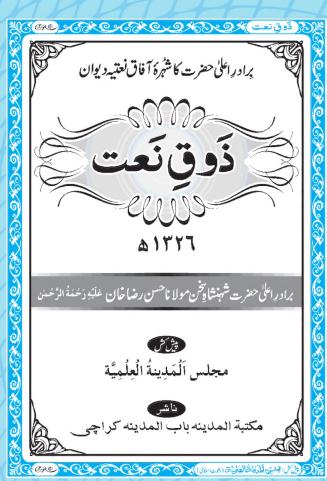

#### \$\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\end{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdot\text{\$\cdo

نام كتاب: ذوقِ نعت

كَالِمُ : شهنشا هُن مولا ناحس رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَهُ الرَّحْمَةُ

يُشُكُش : مجلس المدينة العلمية

يهاى بار: ذوالحبه ٤٣٩هه الست 2018ء تعداد: 5000(ياخي هزار)

ناشر : مكتبة المدينه كراچي

#### ﴿ مَكْتَبَةُ الْمَدِينَةِ كَي شَاخِينَ ﴾ ﴿

| فون: 021-34250168    | كراچى: فيضانِ مدينه يِرانى سبزى منذى بإب المدينة كراچى     | 01 |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----|
| فون: 042-37311679    | لا بمور: وا تا در بار مار کیٹ گنج بخش روڈ                  | 02 |
| فون: 041-2632625     | مروارآ باو: (فيصلآ باد)امين پوربازار                       | 03 |
| فون: 437212-05827    | مير پورکشمير: فيضانِ مدينه ڇوک <sup>ه</sup> مبيدان مير پور | 04 |
| فون: 022-2620123     | حيدرآ باد: فيضان مدينة فندى ناؤن                           | 05 |
| فون: 061-4511192     | <b>ملتان</b> : نزویتبیل دالی مسجد اندرون بو برگیث          | 06 |
| فون: 051-5553765     | راولپىندى: فضل داد پلاز مىمىثى چۇك اقبال روۋ               | 07 |
| فون: 0244-4362145    | نواب شاه: چکراباز ارز د MCB بینک                           | 08 |
| فون: 3471026-0310    | سكفر: فيضانِ مدينه مدينه ماركيث بيرانُ رووْ                | 09 |
| فون: 055-4225653     | گوجرانواله: فيضانِ مدينة شخو پوره موڙ                      | 10 |
| فون: 3021911 053-053 | همچرات: مكتنبة المدينه ميلا د ( فوہاره چوک )               | 11 |

Email: ilmia@dawateislami.net

| CC T                                         | )                                    | وي   | <u> ( دَوقِ نعت ) پُر فِ ( رَمَّةِ نعت ) پُر فِ ( رَمَّةِ نعت ) پُر فِ ( رَمَّةِ نعت ) پُر فِ ( رَمَّةً </u> | ))  |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| فهرست                                        |                                      |      |                                                                                                              |     |  |
| منفحه ا                                      | عنوان                                | صفحه | عنوان                                                                                                        | 100 |  |
| 59                                           | مرضج سعادت نے گریباں سے نکالا        | 6    | نعت شريف راهي اورسننے كي نيس                                                                                 | 6   |  |
| 62                                           | الرقسمة سي مين ان في مين خاك         | 11   | کچے شہنشا ہ بخن کے بارے میں                                                                                  |     |  |
|                                              | بوجا تا                              | 13   | ييش لفظ                                                                                                      | 6   |  |
| 65                                           | وشمن ہے گلے کا بارآ قا               | 17   | ہے پاک رُتبہ فکر سے اُس بے نیاز کا                                                                           | (   |  |
| 68                                           | واه کیامرتبه ہوا تیرا                | 19   | فکرا مفل ہری مرتبه اعلیٰ تیرا                                                                                | 6   |  |
| 74                                           | معطي مطلب تمهارا هرإشاره هوكيا       | 23   | جن وإنسان وملك كوہے بھروساتيرا                                                                               |     |  |
| 76                                           | بیان ہوکس زبال سے مرتبہ صدیق اکبرکا  | 27   | خواجهٔ مبندوه دَر بار ہےاعلیٰ تیرا                                                                           | 00  |  |
| 78                                           | تهين خوش بخت مختاجان عالم ميں کوئی   | 30   | آ سال گرتیرے تلووں کا نظارہ کرتا                                                                             | Č   |  |
|                                              | ہم سا                                | 33   | عاصون كوذرتمهارامِل گيا                                                                                      |     |  |
| 80                                           | الله بيارج عثان عن كا                | 35   | ول مرادُ نيا پيشيدا هو گيا                                                                                   | 1   |  |
| 82                                           | اليحُبِ وطن ساتھ شديول سُوئِ جَفَ جا | 37   | كهول كمياحال زابركشن طيبه كى نزبت كا                                                                         |     |  |
| 84                                           | در و دِل کر مجھےعطامارب              | 39   | تَصَوُّر لطف ديتا ہے دہانِ پاک سرور کا                                                                       |     |  |
| 88                                           | مرے یا تک ہراُداہے لاجواب            | 42   | مجرم بهیت زَده جب فردِعصیال لے چلا                                                                           | 0   |  |
| 90                                           | جانبِ مغرب وه جيكا آفتاب             | 45   | قبله كابھى كعبه رُخِ نيكونظرآيا                                                                              |     |  |
| 93                                           | بُرِيْور بِ زمانه شِبِ شِب وِلاوت    | 47   | اليانجَهِ خالق نے طرح دار بنایا                                                                              | 0   |  |
| 100                                          | -292, 02 0;                          | 51   | تهبارانام مصيبت مين جب ليابوگا                                                                               |     |  |
| 104                                          | حِال بلب بول آمري جال الْغِيَاث      | 55   | يه إكرام بمصطفى برخدا كا                                                                                     | 6   |  |
| الراق كن فيمن المدينة خالفاتية و در ميمان ال |                                      |      |                                                                                                              |     |  |

| ÄC            | ٤   | ٩                                                                 | 23       | ﴿ ذَوقِ نعت ﴾ وحوالي                                                | <u>ور</u>     |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Q<br>Q        | 153 | رغمنہیں اگر چہزمانہ ہو بَرخلاف<br>علیم میں اگر چہزمانہ ہو بَرخلاف |          |                                                                     | 06            |
| 6             | 155 | . •                                                               | l .      |                                                                     | 6             |
| Ž             |     | رحمت نهٔ کس طرح ہوگنہ گار کی طرف<br>میں وال حدث نے ہوئیہ تا       |          | كيامژ دهُ جان بخش سنائے گاللم آج                                    | Š             |
| 8             | 158 | تراظهور مواجيتم نوركي رونق                                        |          | وشتِ مدينه کي ہے عجب پر بھار سنج                                    |               |
| <u>၈</u>      | 160 | جوہوسر کو زسائی اُن کے ذرتک                                       | 119      | جونور بارموا آفآب ِ صن فيتح                                         | (             |
|               | 162 | طورنے توخوب دیکھا جلوۂ شان جمال                                   | 121      | تحاب رحت باری ہے بار ہویں تاریخ                                     | 9             |
| 6             | 165 | بزممحشرمنعقد كرمير سامان جمال                                     | 123      | ذات والايه بإربار دُرود                                             | 6             |
| <u></u>       | 168 | ائدین حق کے رہبرتم پرسلام ہردم                                    | 126      | رنگ چمن پیندنه پھولول کی بو پیند                                    | Š             |
| 3             | 170 | اے مَدینے کے تاجدار سلام                                          | 128      | ہوا گرمکدرج کف یاسے منور کاغذ                                       |               |
|               | 172 | تیرے ذریہ ساجد ہیں شامانِ عالم                                    | 129      | اگرچیکا مقدرخاک یائے رہرواں بوکر                                    | <b>S</b>      |
| ĕ             | 175 | جاتے ہیں سوئے مُدینہ گھرہے ہم                                     | 131      | مرحباعزت وكمال خضور                                                 | S C           |
|               | 177 | الله برائغوث إعظم                                                 | 133      | سير كلثن كون ديكھے دشتِ طيبہ چھوڑ كر                                | N.            |
| 3             | 180 | أسيرول كيمشكل كشاغوث إعظم                                         | 135      | جتنامر بے خدا کو ہے میرانبی عزیز                                    | @<br><i>[</i> |
|               | 185 | كون كبتا ہے كەزىنت خلد كى اچھى نہيں                               | 137      | موں جو یادِرُخِ بُرِنور میں مُرعَانِ قَفْس                          |               |
| ્રું<br>જ     | 188 | نگاوِلْطف کے اُمیدوار ہم بھی ہیں                                  | 139      | جنابِ مصطفے ہوں جس سے ناخوش                                         | ૅ             |
| 9)            | 189 | كياكري محفل ولداركو كيونكرد يكصيل                                 | 141      | خدا كَ خَلْق مين سب انبيا خاص                                       |               |
| <u>ල</u><br>ම | 191 | نه کیول آرائش کرتا خداد نیاکے                                     | 143      | س لوخدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض                                    | <b>8</b>      |
|               |     | ساما <i>ن میں</i>                                                 | 145      | چثم ول چاہے جوا نوار سے ربط                                         | (             |
|               | 194 | عجب كرم شدوالا تباركرتے ہيں                                       | 147      | فاكسِطيبه كالرول مين مووقعت يحفوظ                                   | 00            |
| Š             | 199 | ئ لومير کي إلتجا الجھيمياں                                        | 149      | مدینه میں ہے وہ سامانِ بار گاور فیع                                 | Č             |
|               | 204 | دل میں ہو یاونزی گوشئة تنہائی ہو                                  | 151      | خوشبوئ دشت طبيب بس جائي رومان                                       | 0             |
| 0             | 4   |                                                                   | <u>্</u> | ر<br>(وَلَى مُن جَامِينِهِ المَلْفَقَظُ الْفِلْمِيَّةِ (وَعِامِانِ) | Ö             |

| N.       | <b>3</b> 0 | JEK DEK E                                  | <u>ر</u> و، | ﴿ فَوقِ نعت ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ | D)/     |
|----------|------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| No.      | 242        | وم اضطراب مجھ کوجو خیال یار آئے            | 206         | اے داحت جال جو ترے قدموں                                                                                  | 96      |
| 9        | 245        | تم بوحسرت نكالنے والے                      |             | لگاہو                                                                                                     | 6       |
| K        | 247        | اللَّه اللَّه شه كونين جلالت تيري          | 208         | تم ذات خداے ندجدا ہونہ خدا ہو                                                                             |         |
| 9        | 250        | باغ جنت میں زالی چن آ رائی ہے              | 210         | دل دردے میشل کی طرح لوٹ ر ماہو                                                                            | 6       |
|          | 253        | حضور كعبه حاضر بين حرم كى خاك پر           | 212         | عجب رنگ پرہے بہار مدینہ                                                                                   | <u></u> |
| 6        |            | . 41                                       | 214         | نه ہوآ رام جس بیارکوسارے زمانے ہے                                                                         | æ       |
| Š        | 255        | سحرتیکی جمال فصل گل آرائشوں پرہے           | 216         | مبارک ہودہ شہر پردے سے باہر                                                                               | Ŏ.      |
| <b>A</b> | 260        | بہاروں پر ہیں آئ آ راکشیں گلزارِ           |             | آئے والا ہے                                                                                               | 6       |
| 2        |            | جن <b>ت</b> کی                             | 218         | جائے گی ہنستی ہوئی خلد میں اُمت ان کی                                                                     | 6       |
| R        | 265        | نجد یا سخت ہی گندی ہے طبیعت تیری           | 220         | ہم نے تقصیر کی عادت کر کی                                                                                 | 3       |
| 1        | 271        | مُسدِمات                                   | 222         | کیاخدادادآپ کی إمداد ہے                                                                                   |         |
| 3        | 271        | تمهيدذ كرمعراج شريف                        | 224         | آپ کے دَرگی عجب تو قیر ہے                                                                                 | 9       |
| *        | 276        | نغمەروح:إستمدادارْ حفرت                    | 226         | نه ما يوس ہوميرے دُ ڪھ دَردوالے                                                                           |         |
| Š        |            | سلطان يغزاو دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْه | 229         | نہیں وہ صدمہ بیدول کوئس کا خیال                                                                           | Ŏ,      |
| 0        | 290        | مناقب حضرت شاه بديع الدين                  |             | رحمت تھیک رہاہے                                                                                           | 0       |
| 9        |            | مدار قُدِّسَ سِرَّهُ الشَّوِيُف            | 230         | مُرادین میں شادشاداُن کا                                                                                  | 00      |
| é        | 294        | ألمشكاه اليرخسر ودنيا ودين                 |             | سوالی ہے                                                                                                  | 6       |
| 100      | 300        | دباعيات                                    | 233         | کرے چارہ سازی زیازت کی کی                                                                                 | Ø.      |
| 3        | 304        | تواريخ ازتصنيف مصنف                        | 238         | جان سے تنگ ہیں قیدی غمِ تنہائی کے                                                                         | 6       |
| 10       | 317        | قطعه تاريخ طباعت ازاعلى حضرت               | 240         | بردمے جس وقت أنھيں جلوؤز يبائی کے                                                                         | 0       |
| 9        | 2 5        |                                            | (A)         | الم المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                  | 96      |



# ور تصور مَدَد مِن يَجِينَ عَلَى الْمُرْدُونِ كَالْبَيْتِ عَلَيْتِ رِيْنِ عَلَى جَدُونَ فَيْتِيلُ

﴿ الله عَزُوجَلُ اور ﴿ رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَارِضًا كَيلِتَ ہ حتی الُوشع باؤ خُو ، قبلہ رُو ، آلکھیں بند کئے ، سر جھکائے ، گنبد خضرا، بلكمكين كثيرخضرا صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَالْصُورِ بالدر كرنعت شریف پڑھوں ، سنوں گاہ کسی کی آ واز بھلی نہ گی تواس کو تقیر جانے سے بچوں گا، نا قاُ کسی کم سُریلی آ واز والے کی نقل نہیں اُ تاروں گا، نعت خواں زیادہ اور وفت کم ہوا تو مختصر کلام پڑھوں گاﷺ دوسراصلوٰ ۃ وسلام پڑھ رہا ہوگا تو پچ میں پڑھنے کی جلدی مجا کرخود شروع نہ کرکے اس کی ایذ ارَسانی ہے بچوں گاڑانفرادی کوشش یامائیک کے ذریعے دعوت اسلامی کے سنّوں بھرے اجتماعات، مدنی قافلے، مدنی انعامات وغیرہ کی ترغیب دوں گا۔ الحجيى الجهي نيتول ميم تعلق ربنمالي كيلئيء امير ابلسنت دامت برَ كَاتُهُمُ الْعَالِيّه كاسنتول بعرابيان" نيت كالحجل"اورنيتول ميمتعلق آب كامرتب كرده

رساله" ثواب بوهانے کے نسخ" مکتبة المدینة سے هدیدة کللے فرمائیں۔

# ٥٠٠ المنت من المنت المن

المنتقى والمنتين

الله عَزْوَجَدَّ اور رسول الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَى رضاك ليه فَحَّى الْوَشْع بِاوْضُو فَ قبلدرُ وَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَا فَو ووزانو بير كر هالنبر خضراف بلكريكين گنبر خضرا صَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَم كاتصور بانده كرنعت شريف سنول گاهرونا آيا اور دِيا كارى كا خدش محسوس موانو رونا بندكر نے كے بجائے دِيا كارى سے بينے كى كوشش كرول گاھ كى كو رونا بر باد كھ كر بدگمانى نہيں كرول گا۔

#### " نعت خوانی"

نعت خوانی حضور پُرنور، شافیع یومُ النَّشُور صلّی الله تعالی عَلَيْهِ والله وسلّم کی ثنا خوانی اور مَحَبَّت کی نشانی ہے اور حضور پُرنور صلّی الله تعالی علیه واله وسلّم کی ثنا خوانی اور مَحَبَّت اعلی در ہے کی عبادت اور ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہائی درج کی عبادت اور ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہائیدا جب بھی اجتماع و کر ونعت میں حاضری ہوتو با آدب رہنا جا ہے۔

ٱڵٚحَمْدُ يِلْهِ رَبِّ الْمُلْمِينَ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِالْمُرْسَلِيْنَ ٱمّابَعَدُ فَأَعُودُ فِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِن النَّجِيْعِ فِي مِعْدِاللَّهِ الزَّحْمُون النَّجِيدُةِ

# المدينة العلمية

﴿1﴾ شعبهٔ کتبانلی حفرت ﴿2﴾ شعبهٔ دری کتب ﴿3﴾ شعبهٔ اصلاحی کتب ﴿4﴾ شعبهٔ تراجم کتب ﴿5﴾ شعبهٔ تفتش کتب ﴿6﴾ شعبهٔ تخ تخ (1)

الستادم تحرير (ربيع الأعرب ١٥ شعيمزيرة ائم بو يحيكي بين: (7) فيضان قران (8) فيضان قران (7) فيضان قران (8) فيضان صحابيات وصالحات (11) شعبه امير المستت (12) فيضان مكزني نداكره (13) فيضان اوليا وعلما (14) بيانات وتوت اسلامي (15) رسائل دوت اسلامي (15) عرب راجم (مجلس الممدينة المعلمية)

٩ ١٥ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

"المدينة العلمية"كي اوّلين ترجيح سركاراعلى حضرت إمام أبلسنّت، فظیم البرکت بخطیم المرتبت، بروانهٔ تثم پسالت، مجدد دین وملت، حامی سنت، ما حی بدعت، عالم شریعت، پیرطریقت، باعث خیر و برکت،حضرت علامه مولا ناالحاج الحافظ القارى شاه امام احدرضا خان عَلَيْهِ دَحْمَةُ الرَّحْمَنِ كَيَّرَانِ مارتصائف کوعصر حاضر کے تقاضوں کےمطابق حتی الوشع سہل اُسلوب میں پیش کرنا ہے۔تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اِس علمی بحقیقی اور اشاعتی مدنی کام میں ہرممکن تعاون فرمائیں اورمجلس کی طرف سے شائع ہونے والی کتب کا خود بھی مطالَعہ فر ما ئیں اور دوسروں کو بھی اِس کی ترغیب دلائیں ۔ اللهُ عَزْوَجَلَّ " وعوت إسلامي" كي تمام عالس بشمول "المدينة العلمية" کوون گیارہویں اور رات ہارہویں ترقی عطافر مائے اور ہمارے ہڑکمل خیر کوزیورِ اخلاص ہے آ راستہ فر ما کروونوں جہاں کی بھلائی کاسیب بنائے۔ همیں زیرِ گنبدخصراشهادت، جنت اُبقیع میں مدفن اور جنت الفردوں میں جگہ تُصِيبِ قُرِ مائے مامِين بجاه النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم



رمضان المبارك ١٤٢٥ه

# الشهنشاوخي مولانا حسن رضاغان المفاري

شهنشا ويحن ،استاذِ زَمن حضرت علامه مولا ناحسن رضا خان عَلَيْهِ رَحُمَةُ المؤخَّمٰن كي ولادت بإسعادت٢٢ رئيج الاوّل ٢١٦ اه/١٠ اكتوبر ١٨٥٩ ء بريلي شریف میں ہوئی۔آپ ایک اعلیٰ خاندان اور علمی گھرانے کے چثم وچراغ تھے۔ آب كے والد كرامي امام الفَقَهاء مولانامفتى تقى على حان عليه رَحْمَهُ الْمَنان بهت بلندیا پیفقیداورز بردست عالم دین تھے بلکہ یہی ایک کیا آپ کے خانوادے میں علم وصل کے ایک سے ایک آفتاب و ماہتاب پیدا ہوئے جنہوں نے عالم اسلام کواین جلوہ ریزیوں ہے قیض پاب کیا،لہزا تبخُرعکمی شعوروآ گہی اور دُیدو إِيِّقاء كالرِّران تَدَرس مارة ب كوورثه مين ملا- والدمكرم ع علوم دينيه ، عَقَالِيَّة اور تَقَلِيهِ كَيْتَكِيلِ كَي يَهِر براد رِمعظم سيدي اعلى حضرت امام احد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ المُغنَّان كِخْرَائن علوم سے فيضياب ہوئے طريقت ميں آپ كوحفرت علامه سیدا بوالحسین احمد تُوری مار ہروی قُدِسَ سِرُّهُ الْعَزِیْزِ ہے قادر بیر برکا تبیہ سلسلہ مين بيعت اوراجازت وخلافت حاصل تقي (علامه تقترع على خان عليه رَخمة الرّحين رضوی بریادی کے مطابق) علی حضرت امام احدرضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَلَ سے بھی اجازت وخلافت آپ کو حاصل تھی آپ ایک جید عالم و فاصل تھے قرآن وحديث، فقه دِّنْسير، فلسفه وتاريخ بمنطق وحكمت اوراً ساءُ الرِّجال برَّ كَبري نظر الروان المن المنظلة المنافظة ا الإلا الآي الإلاي ا تھی،عربی فارسی اوراردومیں کمال حاصل تھا،تحریر وتقریر دونوں سے شغَف رکھتے تھے،شاعری ہے بھی لگاؤتھا،ابتداء میں مرزاداغ دہلوی ہےاستیفاد ہُ لتخن كيااورغزليات وغيره كي طرف مأئل تقهے پھراعلى حضرت كى صحبت بابركت نے نعت گوئی کا ذوق بخشالہٰ ذا نعتبہ شاعری کی طرف ایسے راغب ہوئے کہ تادم آخرعشق رسول میں ڈوب کر ہا اُؤب واحتر ام اور کمال نیاز مندی ہے ۔ ثناءخوائی مصطفے میںمصروف رہے۔آپاعلیٰ اُخلاق وکردار کے ما لک تھے مسلمانوں ہے میل جول، ٹرسش احوال اور إنفاق في سبيل الله ميں حد درجه إنهاك ركھتے تھے، فیاضی میں مشہور تھے اور مسافروں اور حاجت مندوں کی خوب دادرًى فرماتے مهمان نوازايسے تھے كہان كى خاطر تواضع ميں كوئى كسرأ گھا ندر کھتے اور انہیں تحا کف ہے نواز تے ،غرض الله عَزْوَجَلَ نے آپ کو گونا گوں صِفات ہے مُتَّصِف فرمایا تھا۔ آپ کی تصانیف میں ذوق نعت، آئینہ قیامت، تَعَمَّعُامِ حَسَنِ ، نگارستان لطافت ، ثمر فصاحت ، امتخاب شهادت اور دین حسن مشهور بين ٢٢ رمضان المبارك، ٢٦٣١هه/ ١٩٠٨ء مين وصال برملال جوا، اعلى حضرت رَحْمَةُ الله تعَالَى عَلَيْه فِي مَانِ جِنازه يرها أَي اورابيخ وستِ أقرس ت قبراً نور میں رکھا۔اللّٰه عَزْوَجَلُّ کی ان پر رحت ہواوران کےصدقے ہاری ہے حساب مغفرت بورآ مين بجاه التي الامين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم (ماخوذ از ما بهنامسنی دنیااگست ۱۹۹۴ مولاناحسن بریلوی نمبر، بریلی شریف بهند)  (((IT) x(3x Cx Cx Cx 2x 3x 2x x (== 1))))

ٱڵ۫ٚٚٚٚۮٙؠؙڎۑڎٚۼۯؾٵڵڂڬٙؠؽڹؘۏٳڶڞٙڶۏڰؙۊڵۺٙڷۯۼۜڮڛٙؾۑٵڷۿۯؙڛٙڵؿڹ ٲؿٵڹؘڣۮؿؙٵٞۼۏۮۑٲٮڷۼۺ؈ٞٲڶۺۧؽڟڹٵڵڗؖڿؿڝڔٝۑۺڔٳٮڵۼٳڵڗٞڂڣڹٳ۩ڒۧڿؿڿ

المنتقل الفظ

براد راعلي حضرت ، شهنشا وخن ، أستاذِ زَمَن حضرت علامه مولا نا حَسَن رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمِن اللهِ عَهد كِمِمْناز عالم وين ،صاحب طرزاُ دیب اور قادِرُ الکلام شاعر تھے۔آپ کا نعتبہ دیوان اگرایک طرف فن شاعری اورفصاحت و بلاغت کا اعلیٰ شاہ کار ہے تو دوسری طرف سراسر عظمت رسول کاامین اورشریعت وطریفت کا پاسدار ہےاور کیوں نہ ہو کہ آپ کواعلی حضرت عظیم البرکت مولانا امام احد رضارضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحُمٰن جيسي با كمال مستى كے ساب عاطفت ميں ره كراكتساب فيض اور نعت ا كُونَى سيكيف كاشرف جوحاصل ب، خوداعلى حضرت رَحْمَةُ اللَّهِ مَعَالَى عَلَيْهُ فرماتِ ہیں:"حسن میاں مرحوم کا کلام اوّل سے آخر تک شریعت کے دائرے میں ہے، اُن کو میں نے نعت گوئی کے اُصول بتادیئے تھے، اُن کی طبیعت میں ان كاايبارنگ زچاكه بميشه كلام اسى معيار إعتدال برصادر موتا، جهال شُبه موتا مجھ سے دریافت کر لیتے۔"( ملفوظات اعلیٰ حضرت ۲۲۵/۲ بمکتبة المدینه) میشھے میشھ اسلامی بھائنو! نعت شریف کھھانہایت مشکل کام ہےاس

الرواع المنظم ال

کے لیے ماہرفن اور عالم دین ہونا چاہیے ور نہ لاعلمی میں خلاف شان کلمات بلکہ کفریات تک کے صُدور کا آندیشہ ہے۔ مُلفوظات شریف میں امام اہل سنت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه قرمات مِين: "حقيقةً نعت شريف كلهايت مشکل ہے جس کولوگ آسان سمجھتے ہیں، اِس میں تلوار کی وَ ھار پر چلنا ہے، اگر بردهتا ہے تو اُلوءِ میں پہنچا جا تا ہے اور کمی کرتا ہے تو تنقیص (یعنی شان میں کی وگتاخی) ہوتی ہے، البتہ 'حمد' آسان ہے کہ اِس میں راستہ صاف ے جتنا جاہے بڑھ سکتا ہے۔غرض''حمر'' میں ایک جانب اَصلاً حدنہیں اور "نعت شریف" میں دونوں جانب سخت حد بندی ہے۔" (ملفوظات إعلى حفزت،٢٢٤/٢٢، مكتبة المدينه) اميرابلسنت دَامَتُ بَرَ كَاتَهُمُ الْعَالِيَهِ فرمات بين: نعتيه شاعرى مرايك کا کامنہیں اور چونکہ کلام کوشریعت کی سوٹی پر پر کھنے کی ہرایک میں صلاحیت نہیں ہوتی لہذاعافیت ای میں ہے کہ متنزعلائے اہلسنت کا کلام ساجائے۔ اردو کلام سننے کیلئے مشورة "نعت رسول" کے سات محروف کی نسبت سے سات أسمائ كرامي حاضر بين ﴿ ١ ﴾ إمام ابل سقت ، مولانا شاه إمام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَهُ الرَّحْمِن (حداكُل بَشْش) ﴿٢﴾ استاذِ زَمَن حضرت 

المرافعة ال مولا ناحسن رضاحان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَنَّانِ ( وَوَلِ نعت ) ﴿ ٣ ﴾ خليفه اعلى حفزت مَدًّا حُ أَلْجِيبِ حَفِرت مولانا جميل الرحمٰن رضوى عَلَيْهِ وَحُمَةُ الْقَوى ( قباليَ خَشْ) ﴿٤﴾ شَهْرادة اعلى حضرت ، تاجدار البسنّة حضور مفتى اعظم مبندمولا نامصطَفْ رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَهُ الْحَدَّان (سامانِ بَخْشَنْ) ﴿٥ ﴾ تُنفر ادواعلى حضرت، ججة الاسلام حضرت مولانا حامدرضا خال عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَنَّان (بياض ياك) ﴿٦﴾ وَخليفَ اعلى حضرت صدرُ الا فاضِل حضرت علامه مولا ناسيِّد محمدتعيم الدين مراد آبادي عَلَيْهِ وَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي (رياض تعيم) ﴿٧﴾ مُفَتَرِشْهِيرَ كَلِيم الاَّت حضرتِ مفتى احمر بإرخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّانِ (ويوانِ سالك) ـ" ( کفریکلمات کے بارے میں موال جواب جس ۲۳۳۱، مکتبة المدینه ) ٱلْحَمْدُ لِلَّهُ عَزَّوَجَلَّ تَبَلِيغَ قرآن وسنت كي عالمكير غيرسياى تحريك دعوت اسلامي كي مجلس" المدينة العلمية " ان تمام بزرگول ك كلام، دورجدید کے نقاضوں کو مَد نظرر کھتے ہوئے بہتر انداز میں شائع کرنے کا عزم راستى بـــــاس سلسل بين امام ابل سنت كاكلام "حدائق بخشش" اور ججة الاسلام مولانا حامدرضا حال عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَنَّان كاكلام" بياض باك" طبع بوكرمنظرعام يرآ چكا باوراب شهنشاة خن كاكلام" ذوق نعت "آب  کے ہاتھوں میں ہے۔ ذلکک فَضُلُ اللّٰه۔

اف نعت بركام كے ليونل ميں درج تين نفخ سامنر كے كئے:

(1) حَسَّى پرليس، بريلي شريف مند(2) جِزْبُ الْأحْناف مركز الاولياء لامور

(3) مركزاال سنت بركات رضا ، مجرات ، مند (مطبوعه ١٨٢٥هه) هم كمبيور مكر وزنگ

کا تقابل بریلی شریف والے نسخہ ہے کیا گیا ہے اور اُغلاط و اِختلاف کی

صورت میں اکثر اس کی طرف ژجوع کیا گیاہے ، ہر کلام کی ابتداء نئے صف سے گئی میں میں میں اور سے میان

صفحے سے کی گئی ہے اور کلام کے پہلے مصرعے کو ہیڈنگ کے طور پر لکھا گیا

ہے ،جابجاالفاظ پراعراب کااہتمام کیا گیاہے جو کہ کافی وقت اور محنت

طلب کام تھااس سلسلے میں اردووفاری کے قدیم الفاظ کے لیے مختلف لغات

کی طرف مراجعت کی گئی۔

اللّه عَزْوَجَلَّ فَى بِارگاه مِين وعاہے كداس كتاب كونيش كرنے مين علمائے كرام دَامَت فَيُوصُهُمْ نے جو محنت وكوشش كى اسے تبول فرما كرانہيں بہترين بردا دے اوران كے علم وقمل ميں بركتيں عطافر مائے اور دعوت اسلامى كى مجلس" الممدينة العلمية "اور ديگر مجالس كودن گيار هويں رات مار مويں ترقی عطافر مائے ۔ امين بِجَافِ النَّبِيّ اللَّهُ مِين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم، شعبة تخريج مجلس المدينة العلمية العلمية والله وسَلَّم،

ھے یاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا ہے یاک رُتبہ فَکر ہے اُس بے نیاز کا کچھ وَخُل عَقْل کا ہے نہ کام اِمتیاز کا شدرگ ہے کیوں وصال ہے آنکھوں سے کیوں حجاب كيا كام ال جله خرّد برزه تاز كا لب بنداور دل میں ہیں جلوے بھرے ہوئے الله رے جگر ترے آگاہ راز کا غش آگیا کلیم سے مشاق دید کو جلوہ بھی بے نیاز ہے اُس بے نیاز کا ہرشے سے ہیںعماں مرے صالع کی صنعتیں عالم سب آئنول میں ہے آئینہ ساز کا اَفلاک و اَرض سب ترے فرماں پذیر ہیں حائم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا اس بے سی میں دِل کو مِرے شک لگ گئی شهره ننا جو رحمتِ بے کس نواز کا انند شع تیری طرف کو گئی رہے مانند شع تیری طرف کو گئی رہے دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا تو بے حساب بخش کہ بیں بے ثار جُرْم دیتا ہوں واسطہ مجھے شاہ ججاز کا بندے بہ تیرے نَشْسِ لَعِیں ہوگیا مُحیط بندے بہ تیرے نَشْسِ لَعِیں ہوگیا مُحیط الله کر علاج مری حرص و آز کا کیوں کر نہ میرے کام بنیں غیب سے حسن

## ببرخد يببياور تشكراسلام

بندہ بھی ہوں تو کسے بڑے کارساز کا

یوم فحد نیمیمیس پیرهد بیبیکا سارا پانی لشکر اسلام نے (جوجود وسویتے) نکال لیاور کنوال خالی ہوگیا۔ آنخضرت صَلَّی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ بانی کا ایک برزن طلب فرمایا اور وضوکر کے ایک کل کوئیں میں ڈال دی اور فرمایا کہ ذرا مظہرو، اس کوئیس میں اس قدر پانی جمع ہوگیا کہ صدیب میں قریباً میں روز قیام رہا، تمام فوج اوران کے اُوٹ اِس سے سراب ہوتے رہے۔

زالت الکے ی للیہ تھ ، ۲۳۷/ تا الحدیث: ۸۸۰ دارالک العلمية بيرو ت

و بخارى، ٣/٣ مالحديث: ١٥١ ، دارالكتب العلمية بيروت )

الا (فَيْ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِي

فکر اُسفل ہے مری مرتبہ اعلٰی تیرا فِکْر اَسْفُل ہے مری مرتبہ اعلی تیرا وَصْف كما خاك لكھے خاك كا نيلا تيرا طُور ہر ہی نہیں موقوف اُجالا تیرا کون ہے گھر میں نہیں جلوۂ زیبا تیرا ہر جگہ ذِکر ہے اے واجد و یکنا تیرا کون سی بَرْم میں روشن تہیں اِگا تیرا پھر نمایاں جو تر څلور ہو جلوہ آگ لینے کو چلے عاشق شیدا تیرا خِیرہ کرتا ہے نگاہوں کو اُجالا تیرا کیجئے کونسی آنکھوں ہے نظارہ تیرا جلوهٔ بار نرالا ہے سے یردہ تیرا کہ گلے مل کے بھی کھلٹا نہیں ملنا تنرا کیا خبر ہے کہ علی الْعَرْش کے معنی کیا ہیں کہ ہے عاشق کی طرح عرش بھی جُویا تیرا

( ﴿ قُرْسُ اللَّهُ وَالْمُلِينَةُ الْمُلِينَةُ الْمُلِينَةُ الْمُعَالِقُ الْمُلْكِنَةُ الْمُلِينَةُ المُعَالِق

آرنبی گوئے سر طور سے یو چھے کوئی کس طرح غش میں گرانا ہے بچلی تیرا یار اُترتا ہے کوئی غُرْق کوئی ہوتا ہے كهيس ياياب كهيس جوش ميس دريا تيرا باغ میں بُھول ہُوا شمع بنا محفل میں جوش نیرنگ دَر آغوش ہے جلوہ تیرا نئے انداز کی خُلُوت ہے یہ اے بَردہ تشیں آ تکھیں مشاق رہیں دِل میں ہو جلوہ تیرا شاتشیں ٹوٹے ہوئے دل کو بنایا اُس نے آه اے دیدهٔ مشآق به لکھا تیرا سات بردول میں نظر اور نظر میں عالم کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ مُعَمَّا تیرا طُور کا ڈھیر ہُواغش میں بڑے ہیں موسیٰ کیوں نہ ہو بار کہ جلوہ ہے بیہ جلوہ تیرا حار اضداد کی کس طرح کرہ باندھی ہے ناخن عُقل سے کھلٹا نہیں عُقدَہ تیرا وَشْتِ أَيْمَن مِين مجھے خاک نظر آئے گا مجھ میں ہو کر نظر آتا نہیں جلوہ تیرا ہر سَحَر نغمهُ مُرغانِ نُواسَّجُ كا شور گُونجتاہے ترے اُوصاف سے صحرا تیرا و حشی عشق سے کھلتا ہے تو اے بردہ راز کھ نہ کچھ جاک گریاں سے ہے رشتہ تیرا سے ہے انسان کو کچھ کھو کے مِلا کرتا ہے آپ کو کھو کے تجھے یائے گا جُویا تیرا ہیں رے نام سے آبادی و صحرا آباد شهر میں ذِکر ترا وَشت میں چرچا تیرا برق دیدار ہی نے تو یہ قیامت توڑی سب سے ہے اور کسی سے نہیں بردہ تیرا آمدِ حَشْرے إك عيد ہے مشاقوں كو اسی بردہ میں تو ہے جلوہ زیبا تیرا سارے عالم کو تو مشاق جیلی یایا یوچھنے جائے اب کس سے ٹھکانا تیرا 

نطور پر جلوہ دکھایا ہے تمنائی کو کون کہتا ہے کہ آپنوں سے ہے پردہ تیرا کام دیتی ہیں یہاں دیکھئے کس کی آ تکھیں دیکھنے کو تو ہے مشاق زمانہ تیرا میدہ میں ہے ترانہ تو اُڈاں محد میں وَصْف ہوتا ہے نئے رنگ سے ہر جا تیرا جاک ہوجا تیں گے دِل جیب وگریبال کس کے دے نہ مجھینے کی جگہ راز کو بردہ تیرا یے نوا مفلس و مختاج و گدا کون کہ میں صاحب مجود و کرم وصف ہے تس کا تیرا آ فریں اہل محبت کے دلوں کو ایے دوست ایک کو زے میں لئے بیٹھے میں دریا تیرا اتنی نسبت بھی مجھے دونوں جہاں میں بس ہے تو مرا مالک و مولی ہے میں بندہ تیرا انگلمال کانوں میں دے دے کے سنا کرتے ہیں خلوت وِل میں عجب شور ہے بریا تیرا اب جماتا ہے حسن اُس کی کلی میں بسر خُوبُروبوں کا جو محبوب ہے پیارا تیرا ( و المركز المرك

#### جن و انسان و ملک کو ھے بھروسا تیرا جِن و إنسان و مَلک کو ہے بھروسا تیرا سروَرا مُرَجِع گل ہے وَرِ والا تیرا واہ اے عطر خدا ساز مہکنا تیرا خُوبُرُو مَلتَ بَيْنِ كَيْرُولِ مِينِ يسينه تيرا وہر میں آٹھ پہر بٹتا ہے باڑا تیرا وقف ہے مانگنے والوں یہ خزانہ تیرا لامكال ميں نظر آتا ہے دُور پہنچایا ترے خشن نے شہرہ تیرا جلوهٔ مار إدهم بھی کوئی پھیرا تیرا حسرتیں آٹھ پہر تلتی ہیں رستہ تیرا کہیں ہے کہ فقط ہے سے مدینہ تیرا تو ہے مُختار دو عالم پہ ہے قبضہ تیرا کیا کھے وصف کوئی دشت مکدینہ تیرا پھول کی جان نزاکت میں ہے کانٹا تیرا س کے دامن میں چھے کس کے قدم براوٹے تیرا سگ جائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا

خسرو کون و مکال اور تواضع الیی ہاتھ تکیہ ہے ترا خاک بچھونا تیرا خُوبُرومانِ جہال تجھ یہ فدا ہوتے ہیں وہ ہے اے ماہِ عرب محسن دِل آرا تیرا دَشتِ يُرِہَول مِيں كھيراہے درندوں نے مجھے اے ہرے خضر ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا بادشاہانِ جہاں بہرِ گدائی آئیں دینے پر آئے اگر مانگنے والا تیرا وست کے منہ پر ہے کشادہ میسال ڑوئے آئینہ ہے مولی در والا تیرا یاؤں تجروح ہیں منزل ہے کڑی بوجھ بہت آہ گر ایسے میں پایا نہ سہارا تیرا نیک اچھے ہیں کہ أعمال ہیں ان کے اچھے ہم بدوں کے لئے کافی ہے کھروسا تیرا آفتوں میں ہے گرفتار غلام عجمی اے عرب والے إدھر جھی کوئی پھیرا تیرا أونح أونيوں كو تزے سامنے ساجد يايا كس طرح للمحطي كوئي رُتبهُ اعْلَى تيرا خار صحرائے نبی یاؤں سے کیا کام تھے آ مری جان مرے دل میں ہے رستہ تیرا كيول نه مو ناز مجھے اينے مقدر يه كه مول سگ برّا بنده برّا ما تکنے والا تیرا اچھے اچھے ہیں بڑے درکی گدائی کرتے اونچے اونچوں میں بٹا کرتا ہے صدقہ تیرا بھک ہے مانگے فقیروں کو جہاں ملتی ہے دونول عالم میں وہ وروازہ ہے تس کا تیرا کیوں تمنا مری مایوں ہو اے ایم کرم سُو کھے دھانوں کا مددگار ہے چیمینٹا تیرا بائے پھر خندہ ہے جا مرے لب پر آیا ہائے کچھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا حَشْر کی پاس سے کیا خوف گنھاروں کو تشنہ کامول کا خریدار ہے دریا تیرا سوزن کمشدہ ملتی ہے تبسم سے برے شام کو صبح بناتا ہے اُجالا تیرا صِدْق نے جھ میں یہاں تک تو جگہ یانی ہے کهه نہیں کتے اُلش کو بھی تو حجوثا تیرا 

خاص بندوں کے تصدُق میں رہائی یائے آخر اس کام کا تو ہے یہ نکما تیرا بندعم کاٹ دما کرتے ہیں تیرے أبرو پچھیر دیتا ہے بلاؤں کو اِشارہ تیرا حَشْر کے روز بنیائے گا خطاکاروں کو میرے عمخوار دِلِ شب میں یہ رونا تیرا الل نیک کہاں نامۂ بدکاراں میں ہے غلاموں کو بھروسا مرے آقا تیرا بہر دیدار مجھک آئے ہیں زمیں یہ تارے اے جلوہ دِلدار چیکنا تیرا او کی ہو کر نظر آئی ہے ہر اِک شے چھوٹی جا کے خورشید بنا چرخ یہ ذری تیرا اے مدینے کی ہوا دِل مِرا اُفسردہ ہے سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا میرے آتا ہیں وہ أبر كرم اے سوز ألم اک چھنٹے کا بھی ہوگا نہ یہ دہرا تیرا حسن منقت خواجهُ أجمير سنا اب ک طَخْع پُرجوش ہے رکتا نہیں خامہ تیرا مِنْ لِلْهُ يَقَدُّ الْعَلَيْتُ وَرَبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَقَدُّ الْعَلَيْتُ وَرَبِي اللهِ الله

## رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه منقبت حضرت خواجه غريب نواز خواجۂ ہند وہ ڈربار ہے اُعلیٰ تیرا تبهى محروم نهيس ماتكنے والا تيرا ئے سر جوش در آغوش ہے شیشہ تیرا بیخودی حیمائے نہ کیوں تی کے پالہ تیرا خُفْتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے سالها سال وه راتوں کا نه سونا تیرا ے رتری ذات عجب بحر حقیقت یبارے کسی تیراک نے مایا نه کنارا تیرا جور یامائی عالم سے اسے کیا مطلب خاك مين مل نهين سكتا تجهى ذرَّه تيرا کس قدر جوش نخیر کے عبال ہیں آثار نظر آیا گر آئینہ کو تلوا تیرا کلشن ہند ہے شاواب کلیجے مھنڈے

واہ اے آبر کرم زور برسنا تیرا در شریع بھنے للدیکا المالی تیرا کیا مہک ہے کہ مُعَظّر ہے وماغ عالم تختۂ گلشن فردوں ہے روضہ تیرا تیرے ذرّہ یہ معاصی کی گھٹا جھائی ہے اس طرف بھی بھی اے مہر ہو جلوہ تیرا تجھ میں ہی تربیت خضر کے پیدا آثار بح و بر میں ہمیں ملتا ہے سہارا تیرا پھر مجھے اپنا در پاک وکھا دے پبارے آئکھیں پُر نور ہوں پھر دیکھ کے جلوہ تیرا ظل حق غوث یہ ہے غوث کا سایہ بھھ پر سابیہ گشتر سر خُدام یہ سابیہ تیرا تجھ کو بغداد ہے حاصل ہوئی وہ شان رَ فع وَنَكُ رِهِ حِاتِے مِیں سب و كھے كے رُسته تيرا کیول نه بغداد میں جاری ہوترا چشمہ فیض بح بغداد ہی کی نہر ہے دریا تیرا کری ڈالی تری تخت شہ جیلاں کے حضور كتنا أونجا كيا الله نے بايا تيرا الروافين الله المن الملافقة المالية المناسبة المراقعة المناسبة المراقعة المناسبة الم ر قوق سے معرب کو ہوتا ہے غلاموں کو کہیں آ قا سے گھا

رشک ہوتا ہے علاموں تو بیں آ قا سے کیوں کہوںِ رَشک دیا بدر ہے تلوا تیرا

بشرافضل ہیں ملک سے تری یوں مدح کروں نہ ملک خاص بشر کرتے ہیں مجرا تیرا

جب سے تو نے قدمِ غوث لیا ہے سر پر اولیا سے سر پر اولیا سر پہ قدم لیتے ہیں شاہا تیرا محکوث الدّیں ہے۔
اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا

#### گشده سوئی

اُم الْمُؤْمنيان حفرت سيرتناعا كشرصد ليقد رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا روايت فرماتی بين: بين حرى كوفت گهر بين كيڑے ماربی تھی كداچا تك سوئی ہاتھ ہے گرتی اورساتھ ہی چراغ بھی بچھ گیا۔اشنے بین مدینے كتا جدار، مثمِّع آثوار صَلَّى اللَّه تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم گھر بين داخل ہوئے اورسارا گھر مدینے كتا جورصَلَى اللَّه تعالیٰ علیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے چِروا اور كورے ورسے روثن ومنور ہوگيا اور كمشده سوئی مل گئی۔

29 الرافيان فين للون فالفائد المسامل ا

#### آسماں گر تیرہے تلووں کا نظارہ کرتا

آساں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز اِک جاند نَصَدُق میں اُتارا کرتا

طوفِ روضہ ہی یہ چکرائے تھے کچھ ناواقف

میں تو آیے میں نہ تھا اور جو تجدہ کرتا

صَرَصِ وشتِ مدینہ جو کرم فرماتی کیوں میں اَفْشردَگُنُ بَخْت کی بَروا کرتا

۔ خھیپ گیا جاند نہ آئی ترے دیدار کی تاب

اور اگر سامنے رہتا بھی تو تجدہ کرتا

یہ وہی ہیں کہ گرو آپ اور ان پر مجلو الٹی باتوں یہ کہو کون نہ سیدھا کرتا

ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی جبکا جاتا

مہر فرما کے وہ جس راہ سے نکلا کرتا

وُسُومِ ذَرَّول مِیں اَنَا الشَّمْس کی پِرُجاتی ہے جس طرف سے ہے گزر جائد ہمارا کرتا

آه کیا خوب تھا گر حاضر وَر ہوتا میں ان کے سایہ کے تلے چین ہے سوما کرتا شوق و آداب بہم گرم کشاکش رہتے عشق گم کردہ تو ان عقل سے اُلجھا کرتا آ نکھ اُٹھتی تو میں مُجھنجھلا کے میک سی لیتا دل گبڑتا تو میں گھیرا کے سنھالا کرتا بیخودانه بھی سحدہ میں سُوئے دَر گرتا حانب قبلہ بھی چونک کے بیٹا کرتا بام تک دل کو تبھی بال کبوتر دیتا خاک بر گر کے بھی مائے خداما کرتا رخم جگر میں رہتا مرہم نہی نشَرُ زنی خون تمنا کرتا جمره مهر مجھی سابہ کے ساتھ مجھی خاک یہ لوٹا کرتا صحبت داغ جِگر ہے بھی جی بہلاتا ألفت وست و گربیال کا تماشا کرتا ول حیران کو بھی ذَوق تیش پر لاتا تَیش دل کو مجھی حوصلہ فَرسا کرتا CONTROL OF THE PROPERTY OF THE

بھی خود اپنے تُحَیُّر پہ حیراں رہتا تبھی خود اینے سجھنے کو نہ سمجھا کرتا مجھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے کیسی ہے بہار بھی آنداز تھائل ہے میں توبہ کرتا بھی کہتا کہ یہ کیا جوش جنوں ہے ظالم تجھی پھر گر کے تڑینے کی تمنا کرتا تھری ستھری وہ فضا دیکھ کے میں غرق گناہ ا بنی آ تکھوں میں خود اس بَرْم میں کھٹکا کرتا مجھی رحت کے تصور میں ہنی آجاتی یاس آداب بھی ہوٹٹوں کو بخیم کرتا دِل اگر رَبِجُ مَعاصی سے گُڑنے لگتا عَفُو کا ذِکر ہنا کر میں سنھالا کرتا یہ مزے خوبی قست سے جو یائے ہوتے سخت دیوانه تھا گر نحلد کی برواہ کرتا موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا خاک اس مریہ جو اُس دَر ہے کنارا کرتا اے حسن قضر مدینہ کہیں رونا ہے یہی اور میں آپ ہے کس بات کا شکوہ کرتا المن للريَّة خُالفليَّة وروع الان الح

## عاصیوں کودر تمھارامل گیا عاصوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا لفل رب سے پھر کمی کس بات کی مل گيا سب سيجھ جو طيبہ مل گيا كَشْفِ رازِ مَن رَّاني يوں ہوا تم ملے تو حق تعالی مل گیا بیخودی ہے باعثِ کشفِ ججاب مل گیا ملنے کا رستہ مل گیا ان کے دَر نے سب سے مستغنی کیا بے طلب نے خواہش اتنا مل گیا ناخدائی کے لئے آئے حضور ڈوبتو نکلو سہارا مل گیا دونول عالم سے مجھے کیوں کھو دیا نفس تُخود مطلَب تجھے کیا مل گیا وَيْنُ مِنْ يَعْلَى لَلْهِ يَتَخُالُولُمِينَةُ وَدِينَ سَانِ }

الم تکھیں بُرنم ہو گئیں سے خھک گیا جب ترا تقشِ كفِ يا مل كميا خلد کیما کیا چین کس کا وطن مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا ہے محبت کس قدر نام خدا نام حق سے نام والا مل گیا ان کے طالب نے جو جاہا یالیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا تیرے در کے ٹکڑے میں اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانا مل گیا اے حسن فردوس میں جائیں جناب ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا وَرودِ يوارروش بوجاتے جب رحمتِ عالم، ثورِ مجسم صَلَّى الله نَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم مُسكِّراتِ تَوْ آپ کے دندان مبارک کے نور سے دَر د دِیوارروشن ہوجاتے۔ (الشفا، ص ٦١ ، مركز اهل سنت بركات رضا، هند) الراقي أن المان المرتبة المرتب

# دل مرا دنیا په شیدا هوگیا دل مرا دنیا ہیہ <sup>خ</sup> اے مرے اللہ ہیہ کچھ مرے بیچنے کی صورت کیجئے اب تو جو ہونا تھا مولی ہوگیا ، گُنَهُگاروں کا پردہ ہوگیا رکھ دیا جب اس نے پتھر پر قدم صاف اک آئینہ پیدا ہوگیا دور ہو مجھ سے جو اُن سے دور ہے اس پر میں صدقے جو اُن کا ہوگیا رحمت خوب ستا ہوگیا ذَرَّه جاند تارا ہوگ رُبِّ سَلِّم وه إوهر كَهَ لِلَّهُ سُ طرف پار اپنا بيرا موليا ان کے جلووں میں ہیں یہ دلچیہاں جو وہاں پہنچا وہیں کا ہوگیا

تیرے ٹکڑول سے میلے دونوں جہال سب کا اس در سے گزارا ہوگیا ألسَّلام اے ساکنان کوتے ووست ہم بھی آتے ہیں جو ایما ہوگیا اُن کے صدفہ میں عذابوں سے خ<u>ھٹے</u> کام اینا نام اُن کا ہوگیا سر وہی جو اُن کے قدموں سے لگا دل وہی جو اُن یہ شیدا ہوگیا شن يوسف ير زُليخا مٺ تُنيُن اللَّه يهارا هوكيا اس کو شیروں پر شرف حاصل ہوا آپ کے ذر کا جو کتا ہوگیا زاہدوں کی خُلد پر کیا دھوم تھی کوئی جانے گھر یہ ان کا ہوگیا غول ان کے عاصوں کے آئے جب چَھنٹ گئی سب بھیٹر رَستہ ہوگیا يرا جو دشت طيبه ميل حسن ن جنت گھر اس کا ہوگیا CA CON COMPONICIONISTA DE LA COMPONICIONISTA www.dawateislami.net



یہال کے ڈو بے دَم میں ادھر جا کرا کھرتے ہیں کنارہ ایک ہے بحر ندامت بحر رحمت کا غنی ہے دل بھرا ہے نعمتِ کونین سے دامن گدا ہوں میں فقیر آستانِ خود بدولت کا طواف روضۂ مولی یہ نا واقف بگڑتے ہیں عقیدہ اور ہی کچھ ہے اُدب دان محبت کا خزان عم ہےرکھنا دور مجھ کواس کےصدقے میں جوگل اے باغبال ہے عطر تیرے باغ صنعت کا اللی بعد مردن بردہ ہائے حائل اُٹھ جائیں أجالا ميرے مرقد ميں ہوأن كي شمع تُربت كا سناہے روزِمحشر آپ ہی کا مونہہ تلیں گےسب یبان بورا موا مطلب دل مشاق رُوْیت کا وجور باک باعث خلقت مخلوق کا تظهرا تہاری شان وحدت سے ہوا اِظہار کش ت کا جمیں بھی یاد رکھنا ساکنان کوچہ جاناں سلام شوق يہنچے بيكسان وَشتِ غربت كا حسن سرکار طبیہ کا عجب وربارِ عالی ہے در دولت یہ اِک میلا لگاہے آبل حاجت کا مِعْلَيْنِ لَلْمُرْفِيَّةُ وَالْفِلْمِيَّةُ وَوَيْنَ اللّهِ فَالِي اللّهِ وَهِمْ فَالْمُ

## تصور لطف دیتا ھے دہان پاک سرور کا تصور لطف دیتا ہے دہان پاک سرور کا بھراآ تاہے یانی میرے مونہد میں حوض کوثر کا جو کچھ بھی وَصف ہواُن کے جمال ذَرَّہ پروَر کا مرے دیوان کا مطلع ہومطلع مہرمحشر کا مجھے بھی ویکھنا ہے حوصلہ خورشید محشر کا لئے حاوٰل گا حچوٹا سا کوئی ذَرَّہ ترے دَر کا جو إک گوشہ چیک جائے تمہارے ذَرَّهُ در کا ابھی مونہہ دیکھتا رہ جائے آئینہ سکندر کا اگر جلوہ نظر آئے کف بائے ٹمٹور کا ورا سا مونہہ نکل آئے ابھی خورشید محشر کا اگر دَم کھر تصور کیجئے شان پیمبر کا زبال يرشور ہو بےساختہ اَللَّهُ اَكْبَر كا أجالا نظور كا ديكھيں جمال جال فزا ديكھيں کلیم آ کر اُٹھا دیکھیں ذرا پردہ ترے دَر کا

الا ( قُرُالُ: قِلْنِ لَلْرَقَةُ طُلْفَلِيْتُ وَمِيسَانِ) ﴿ 6 كَالْحِيْثُ وَمِيسَانِ) ﴿ 6 كَالْحِيْثُ وَالْمِ

x6x6x6x9x9x9x دو عالم ميهمال تو ميزبال خوان كرم جاري ادھر بھی کوئی گکڑا میں بھی کُتا ہوں تر ہے در کا نہ کھر بیٹھے ملے جوہر صفا و خاکساری کے مرید ذرّہ طیبہ ہے آئینہ سکندر کا اگر اس خَندهٔ وَندان نُما كا وَصْف موزوں ہو ابھی لہرا چلے بحر سخن سے چشمہ گوہر کا ترے دامن کاسار اور دامن کتنے بیارے ہیں وہ سابہ وشت محشر کا یہ حامی دیدہ تر کا تمہارے کوجہ و مَرقَد کے زائر کوئمیسر ہے نظارہ ماغ جنت کا تماشہ عرش اکبر کا گنهگاران اُمت ان کے دامن پر محلتے ہوں البی حاک ہوجس دم گریاں مبح محشر کا ملائک جن و إنسان سب اسی دَر کے سلامی ہیں دوعالم میں ہےاک شہرہ مرسختاج برؤر کا البي يشنه كام ببجر دكيهي دشتِ محشر ميں برسنا أبر رحمت كا چَهلكنا حوض كوثر كا الرواش في المرتبة المنتبة المنتبة والمناسس الم

( 11 ) × ( 1 ) × ( 1 ) × ( 1 ) × ( 1 ) × ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) زبارت میں کروں اور وہ شفاعت میری فرمائیں مجھے ہنگامہ عیدین مارب دن ہو محشر کا نصیب دوستال ان کی گلی میں گرسکونت ہو مجھے ہو مغفرت کا سلسلہ ہر تار بستر کا وہ گریہ اُسٹن حَنَّانہ کا آنکھوں میں پھرتا ہے خُضوری نے بڑھایا تھا جو مایا اُوج منبر کا ہمیشہ رہروان طیبہ کے زیر قدم آئے الہی کچھ تو ہو اعزاز میرے کاستہ سر کا سہارا کچھ نہ کچھ رکھتا ہے ہر فردِ بشر اپنا کسی کو نیک کاموں کا حسن کو اپنے یا وَر کا ون اوررات میں یکساں دیکھنا امام يهيقي رُحْمَةُ اللّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فِي بِروايت حضرت سيدنا ابن عماس وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لِقُلْ كِياكِ وسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اندهيري رات ميں روشن دن كَي طرح ديكھتے تھے۔ (الخصائص الكبري للسيوطي، ١٠٤/١، دارالكتب العلمية بيروت) الرواني المنظم المنظمة المنظمة

### مجرم ھیبت زدہ جب فرد عصیاں لے چلا مجرم ہیت زوہ جب فردِ عصیاں لے چلا لطفِ شہر تسکین ویتا پیش بزداں لے چلا ول کے آئیہ میں جو تصویر جاناں لے چلا محفلِ جنت کی آرائش کا ساماں لے چلا رَبَروِ جنت کو طیبہ کا بیاباں لے جلا دامن دِل تھنیتا خارِ مُغیلاں لے جلا کل نہ ہو جائے چراغ زینت کلشن کہیں اینے سرمیں میں ہوائے دشت جاناں لے جلا رُوئے عالم تاب نے بانٹا جو باڑا نور کا ماہِ نو تشتی میں پیالا مہر تاباں لے چلا گونہیں رکھتے زمانہ کی وہ دولت اپنے پاس يرِ زمانه نعمتوں سے تجر کے دامال لے چلا تیری میب سے ملا تاج سلاطیں خاک میں تیری رحت ہے گدا تخت سلیماں لے چلا الیی شوکت پر کہ اُڑتا ہے پھر ریا عرش پر

((42) والمراز المراز ال

جس گرانے آرزو کی ان کومہمال لے چلا

قبربیس سے بیاں ہوان کے نام یاک کا شیر کے موزھ سے سلامت جان سلمال لے چلا صدقے اس رحمت کےان کوروزمحشر ہرطرف ناشکیما شور فریادِ اسیرال لے جلا ساز وسامان گدائے کوئے سرور کیا کہوں ان کا منگنا سرؤری کے ساز وساماں لے چلا دو قدم بھی چل نہ عکتے ہم سَر شمشیر تیز باتھ بکڑے رَبّ سَلِّم کا تھہاں لے چلا وتتكير فسته حالال وتتكيري سيجيح یاؤں میں رعشہ ہے سریر بارعصیاں لے چلا وفت آخر ناأميري مين وه صورت و مکھ كر دل شکتہ دل کے ہر یارہ میں قرآں لے چلا قید بوں کی جنبش اُبرو سے بیڑی کاٹ دو ورنہ جرموں کانشلسل سوئے زندان لے جلا روزِ محشر شاد ہوں عاصی کہ پیش کبریا رحم ان کو امتی گویاں و گریاں لے جلا الروائل المائي فالمن فالمن فالمن فالمن فالمن المن فالمن في المن في

شکل شبنم راتوں کا رونا ترا اُہر کرم صبح محشر صورت ِ گل ہم کو خنداں لے جیلا كشتكان نازكى قسمت كصدقے حاسة ان کو مقتل میں تماشائے شہیداں لے جلا اخترِ اسلام جيكا تُفر كي ظلمت حِيمنى بَدُر میں جب وہ ہلال تیج بُران لے جلا بزم خوبال کو خدا نے پہلے دیں آرائشیں پھر مرے دولہا کوسوئے بزم خوبال لے چلا الله الله صرصر طبیه کی رنگ آمیز مال ہر بگولا نُزہتِ سَروِ گلستاں لے چلا غمز دول کو جب شفاعت نے کیا امیدوار عفو خوشخری سناتا پیش یزداں لے چلا قطرہ قطرہ اُن کے گھر سے بح عرفاں ہو گیا ذَرَّہ ذَرَّہ اُن کے دَر سے مہر تاباں لے جلا صبح محشر ہر اُدائے عارض روتن میں وہ ستمع نور اُفشاں ئیئے شام غریباں لے چلا شافع روز قیامت کا ہوں اُونی امتی پھر حسن کیاغم اگر میں بار عصیاں لے چلا OCK GOOD HOURS

قبله کا بھی کعبہ رُخ نیکو نظر آیا قبلہ کا بھی کعبہ رُخ نیکو نظر آیا كعبه كا تجمى قبله خم أبرو نظر آيا محشر میں کسی نے بھی مری بات نہ یو پھی حامی نظر آیا تو بس اِک تُو نظر آیا پھر بَندِ کشاکش میں گرفتار نہ و کھیے جب معجزهٔ جنبش أبرو نظر آیا اس ول کے فدا جو ہے تری وید کا طالب اُن آئکھوں کے قربان جنہیں تُو نظر آیا سلطان وگدا ہیں سب ترے در کے بھاری ہر ہاتھ میں دروازہ کا بازو نظر آیا تحدہ کو جُھا جائے براہیم میں کعب جب قبلهٔ کونین کا اُبرو نظر آیا بازار قیامت میں جنہیں کوئی نہ یو چھے ایسول کا خریدار ہمیں تو نظر آیا

الا ( قُرُالُ: يُعَلِينَ لَلْهِ مُعَلِّقَ الْعَلَيْمَةُ وَمِي اللهِ مِن اللهِ اللهِ

محشر میں گنهگار کا بلیہ ہوا بھاری یله به جو ده قرب ترازو نظر آیا ما ويكھنے والا تھا ترا با ترا جُوما جو ہم کو خدا بین و خدا جُو نظر آیا شل ہاتھ سلاطیں کے اُٹھے بہر گدائی دروازه ترا ثُوّتِ بازو نظر آیا یوسف سے حسین اور تمنائے نظارہ عالم میں نہتم سا کوئی خوش رُو نظر آیا فرمادِغریاں ہے ہے محشر میں وہ بے چین کوثر یہ تھا یا قرب ترازہ نظر آیا تکلف اُٹھا کر بھی دیا مانگی عدو کی خوش خُلْق نه اليا كوئى خوش خو نظر آيا ظاہر ہیں حسن احمد مختار کے معنے کونین یہ سرکار کا قابو نظر آیا المَوْرُ وَالْمُورُ وَالْمُورِ وَمِي اللَّهِ وَالْمُورِ وَمِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّالِي وَاللَّهِ وَالْ

#### ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا

اییا تحقی خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو ترا طالب دیدار بنایا

طَلْعَت سے زمانہ کو ٹرانوار بنایا

عُہَت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا

د بواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے

آ ئینوں کو جن جلوؤں نے دیوار بنایا

وہ جنس کیا جس نے جسے کوئی نہ پوچھے

اس نے ہی مرا تھھ کو خریدار بنایا

اے نظمِ رسالت کے جیکتے ہوئے مُقطَّع تو نے ہی اِسے مَطلَّع اَنوار بنایا

کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر

کونین کی خاطر تہہیں سرکار بنایا

للرئين فالفلينة وروس الرواي المحاص المحاسبة المرتبع المراكبين المرتبع المراكبين المرتبع المراكبين المرتبع المر

تنجی تمہیں دی اینے خزانوں کی خدانے محبوب كما مايك و مختار بناما الله کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت عاصی کا شهبیں حامی و عمخوار بنایا آئینۂ ذات احدی آپ ہی تھہرے وه خسن دیا ایبا طرح دار بنایا اُنوارِ تجلی سے وہ کھھ جرتیں چھائیں سب آئینوں کو کیشت بدیوار بنایا عالم کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری سركار بنايا تنهبيل سركار بنايا گلزار کو آئینہ کیا مونھ کی چیک نے آ تکنہ کو رخسار نے گلزار بنایا یہ لذتِ یابوں کہ پھر نے جگر میں قدم سّيدِ أبرار بنايا المَوْنُ أَنْ الْمُعْرِينُ لِلْرَفِينُ قُالْفِلْمِينَةُ وَالْمُعِينَةُ الْمُعْرِينَةُ وَالْمُعِينَانِ }

خُدّام تو بندے ہیں ترے خُلْقِ حَن نے یبارے تھے بدخواہ کا عمخوار بنایا بے یردَہ وہ جب خاک نشینوں میں نکل آئے ہر ذَرَّه کو خورشید پُرانوار بنایا اے ماہ عرب مہر عجم میں ترے صدقے ظلمت نے مرے دن کو شب تار بنایا لِلَّه كرم ميرے بھى وريانة ول ير صحرا کو بڑے حسن نے گلزار بنایا الله تعالیٰ بھی ہوا اس کا طرفدار سرکار حمہیں جس نے طرفدار بنایا گازار جنال تیرے لئے حق نے بنائے اینے لئے تیرا گل رُخسار بنایا بے بار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے اليول كا مختج يار و مددگار بنايا

www.dawateislami.net

ہر بات بداعمالیوں سے میں نے بگاڑی اورتم نے مری گری کو ہر بار بنایا أس جلوة رنگيں كا تصدق تھا كہ جس نے فردوں کے ہر تختہ کو گلزار بنایا ان کے دُرِ دَنداں کا وہ صدقہ تھا کہ جس نے ہر قطرهٔ نیسال دُرِّ شهوار بنایا اُس رُورِ مُجَتَّم کے تَبرک نے مَسِیحا جاں بخش تمہیں ہوں دَم گُفتار بنایا اُس چیرهٔ ٹیر نور کی وہ بھیک تھی جس نے مَي و مَه و أَنجُم كو يُرانوار بنايا اُن ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرتِ موسیٰ جس نے یکہ بیضا کو ضا مار بنایا اُن کے لب رنگیں کی نچھاورتھی وہ جس نے يقر ميں حسن لعل يُرانوار بنايا CCK 6 NO MICHIESTO

#### تمهارا نام مصيبت ميں جب ليا هو گا

تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا گرا ہوا کام بن گیا ہوگا

گناہگار یہ جب لُطْف آپ کا ہوگا

کیا بغیر کیا ہے کیا کیا ہوگا

خدا كا لطف بُوا بوگا دَشْتُ يُمِر ضرور

جو گرتے گرتے ترا نام لے لیا ہوگا

وكھائى جائے گى محشر ميں شانِ مجبوبي

کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا

خدائ پاک کی جاین گے اُگلے پچھلے خوشی

خدائے پاک خوشی اُن کی حیابتا ہوگا

سی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹے ہونگے

كوئي أسير غم ان كو پكارتا ہوگا

سی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ

نہیں تو وَم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا

المِن لَلْرَفِيَّ طَالْعَالِيَّةُ وَوَرِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

كى كے بلہ يہ يہ ہوں كے وَثْتِ وَزنِ عَمل کوئی أمید سے موزر ان کا تک رہا ہوگا کوئی کے گا دُہائی ہے یَا رَسُوُلَ اللّٰہ تو کوئی تھام کے دامن میل گیا ہوگا کسی کولے کے چلیں گے فرشتے سُوئے ججیمُ وہ اُن کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا شِکّتہ یا ہوں مرے حال کی خبر کر دو کوئی کسی سے بیہ رو رو کے کہہ رہا ہوگا خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو کے خبر ہے کہ دَم بھر میں مائے کیا ہوگا پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سائے گا تو رو کے قدموں سے کوئی لیٹ گیا ہوگا زبان سوکھی دکھا کر کوئی لب کوثر جناب یاک کے قدموں یہ گر گیا ہوگا الروافيل أن الجاني للرتين فالمائية والمرابع المائية والمرابع المرابع ا www.dawateislami.net

نثان خرو دیں دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا كوئى قريب ترازو كوئى لب كوثر کوئی صراط پر ان کو بکارتا ہوگا یہ بے قرار کرے گی صدا غریوں کی مقدل آئھوں سے تار اُشک کا بندھا ہو گا وہ باک دل کہ نہیں جس کو اینا اُندیشہ أَبْحِوم فِكر و تَرَدُّد مِين گِهر گيا ہوگا ہزار جان فدا زرم زرم یاؤں سے بکار ٹن کے اسپروں کی دورتا ہوگا عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یبی حال آپ کا ہوگا خدائی کھر انہیں ہاتھوں کو دیکھتی ہوگ زمانه کھر انہیں قدموں یہ لوٹنا ہوگا المُعَانِينُ لَلْمُونِينُ قُلْلُونِينَ قُلْلُونِينَ قُلْلُونِينَ وَمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَلَا اللَّ

بنی ہے دَم یہ دُہائی ہے تاج والے کی یہ عل یہ شور یہ ہنگامہ جا بجا ہوگا مقام فاصلول ير كام مختلف اتنے وه دن ظهورِ كمال حُفنور كا بوگا كہيں گے اور نبی إِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِيُ مرے خضور کے لب ہر آنا لَهَا ہوگا وُعائے أُمَّت بدكار ورد لب ہوگي خدا کے سامنے تحدہ میں سر مجھکا ہوگا غلام ان کی عنایت سے چین میں ہو نگے عَدُو خُضُور كَا آفَت مِين مبتلا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولیٰ ہے حسن فقير كا جنت ميں بسترا ہوگا

المنتقط المنتقط المنتقدة والمرعامان المراكم

یہ اکرام ھے مصطفے پر خدا کا یہ اِکرام ہے مصطفے پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفے کا بیٹھا ہے سکہ تہہاری عطا کا بھی ہاتھ اُٹھنے نہ پایا گدا کا چيکتا ہوا جاند غارِ جرا کا ہوا بُرج عرش خدا کا آثر میں عمل ہو جو تعویز میں نقش ہو نقشِ یا کا جو بنده خدا کا وه بنده تمهارا جو بنده تنهارا وه بنده خدا کا م سے گیسوؤل والے میں تیرے صدقے کہ سریر بجوم بلا ہے بلا کا زبر يا مَسْنَدِ مُلك بِزُوَال

یرے فرق پر تاج مُلکِ خدا کا

وَ إِنْ ثِنْ الْمِينَ وَالْمِينَةُ وَالْمِينَةُ وَالْمِينَةُ وَالْمِينَةُ وَالْمِينَةُ وَالْمِينَةُ وَالْمِينَةُ

سہارا دیا جب رمرے ناخدا نے ہوئی ناؤ سیدهی پھرا رُخ ہوا کا کیا ایبا قادر قضا و قدر نے کہ قدرت میں ہے پھیر دینا قضا کا اكر زير ديوار سركار مرے سریہ سامیہ ہو فضلِ خدا کا ادَب سے لیا تاج شاہی نے سریر یہ پایا ہے سرکار کے تقش یا کا خدا کرنا ہوتا جو تحت خدا ہو کر آتا ہے بندہ خدا کا أذال كما جہاں ديكھو ايمان والو یس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا کہ پہلے زباں حمد سے یاک ہو لے تو پھر نام لے وہ صبیب خدا کا یہ ہے تیرے ایمائے اُبرو کا صدقہ بَدَف ہے اَثَرَ اپنے تِیرِ وعا کا المُحَرِّينَ فِيلِنِ لِلْرَفِيَّةُ الْعَلِيْمَةُ الْعَلِيْمَةُ الْعَلِيْمُ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعالِمِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْ ترا نام لے کر جو مانگے وہ بائے ترا نام لیوا ہے بیارا خدا کا نه كيونكر بو اس باته مين سب خُدائي کہ یہ ہاتھ تو ہاتھ ہے کبریا کا جو صحرائے طیبہ کا صدقہ نہ ملتا كِطلاتا بى نه كِيمول جيمونكا صَا كا عجب کیا نہیں گر سرایا کا سابیہ سرایا سرایا ہے سابی فدا کا خدا مرح خوال ہے خدا مرح خوال ہے م بے مُصطفےٰ کا م بے مُصطفےٰ کا خدا کا وہ طالب خدا اس کا طالب خدا اس کا پارا وہ پارا خدا کا جہاں ہاتھ کھیلا دے منگتا بھکاری وبی در ہے داتا کی دولت سرا کا 

رّے رشہ میں جس نے ٹیون و کرا کی نه سمجها وه بدبخت رُتبه خدا كا ترے یاؤں نے سربلندی وہ یائی تاج سر عرش ربّ عُلا کا کسی کے جگر میں تو سر یر کسی کے عجب مرتبہ ہے برے نقشِ یا کا ترًا دَردِ أَلفت جو دِل كي دوا ہو وہ بے درد ہے نام لے جو دوا کا ترے باب عالی کے قربان جاؤں ہے دُوسرا نام عرش خدا کا چلے آؤ مجھ جال بلب کے کنارے کہ سب و کھے لیں پھر کے جانا قضا کا بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے ہو الٰہی جنابِ رضا کا 

## سر صبح سعادت نے گریباں سے نکالا س میں سعادت نے گریاں سے نکالا نُظمَٰت کو ملا عالمِ إمکاں سے نکالا یدائش محبوب کی شادی میں خدا نے مدت کے گرفتاروں کو زنداں سے نکالا رحمت کا خزانہ یئے تقسیم گدایاں اللّه نے تہ خانہ بنیاں سے تکالا خوشبو نے عَنادل ہے حچیرائے چمن وگل جلوے نے پٹنگوں کو شبتاں سے نکالا

ہے کسن گلوئے متر بَفُخ سے بیر روثن اب مہر نے سر ان کے گریباں سے نکالا

پردہ جو ترے جلوہ رنگیں نے اُٹھایا

صَرَصَر کا عمل صحنِ گلشاں ہے نکالا

اُس ماہ نے جب مہر سے کی جلوہ نمائی تاریکیوں کو شام غریباں سے تکالا

((و فَيْ اللهِ الل

اے مہر کرم تیری تجلّی کی ادا نے ذَرُّول كو بَلائے شب بجرال سے نكالا صدقے بڑے اے مَردُ مَک دِیدہُ لِعقوب یوسف کو تری حاہ نے کنعال سے نکالا ہم ڈوینے ہی کو تھے کہ آقا کی مدد نے گرداب سے تھینجا ہمیں طوفاں سے نکالا أمت كے كليجہ كى خَلِش تم نے مثائی ٹوٹے ہوئے نشتر کو رگ جاں سے نکالا ان ماتھوں کے قربان کدان ماتھوں سے تم نے خار روعم بائے غریباں سے نکالا اَر مان زَوول کی جن تمنائیں بھی بیاری أرمان نكالا تو كس أرمال سے نكالا بہ گردن یر نور کا پھیلا ہے اُجالا یا صبح نے سر اُن کے گریباں سے نکالا گلزار براہیم کیا نار کو جس نے اس نے ہی ہمیں آتش سوزاں سے نکالا د ٹی تھی جو عالم کے حسینوں کو ملاحت تھوڑا سا نمک اُن کے نمکداں سے نکالا المنظمة المنظمة

قرآں کے حواشی یہ جَلَالین لکھی ہے مضمول ہے خطِ عارضِ جانال سے نکالا قربان بُوا بندگ ير لطف ربائي الول بندہ بنا کر ہمیں زندال ہے نکالا اے آہ برے دل کی گلی اور نہ مجھتی کیوں تو نے دھوال سینۂ سوزال سے نکالا مدننہیں بھینک آئیں گے اُحیاب گڑھے میں تابوت اگر کوچۂ جاناں سے نکالا کیول شور ہے کیا حَشّر کا ہنگامہ بَیا ہے یا تم نے قدم گور غریباں سے نکالا لاکھوں تر ہےصدقے میں کہیں گے دَم محشر زنداں ہے نکالا ہمیں زنداں ہے نکالا جو بات لب جفرتِ عیسی نے دکھائی وہ کام یہاں جَنبش داماں سے نکالا منہ مانکی مرادوں سے بھری جَیب دو عالم جب وست كرم آب في وامال سے نكالا كانا غم عُقلِ كا حسن اين جكر ي امت نے خیال سر مِڑگاں سے نکالا للرَّفَةُ الْمُلِيَّةُ وَرَبِي اللهُ اللهِ ا



لباسِ گُل میں ظاہر ہرخَس وخاشاک ہوجاتا

لبِ جال بخش کی قُربت حیاتِ جاودان دین اگر ڈورا نَفَس کا ریشهٔ مسواک ہو جاتا

ہُوا دِل سوختوں کو چاہیے تھی اُن کے دامن کی

اللي صبح محشر كا يريبان حياك ہو جاتا

اگر دو بوند یانی چشمهٔ رحمت سے مل جاتا مری نایا کیوں کے میل دُھلتے یاک ہو جاتا اگر پیوند ملبوس پیمبر کے نظر آتے ترا اے خلّهٔ شاہی کلیجہ حاک ہوجاتا جو وه گل سونگھ لیتا پھول مُرجھایا ہوا بلبل بہارِ تازگی میں سب چن کی ناک ہو جاتا چیک جاتامقدر جب دُرِدَ ندال کی طَلْعَت ہے نه کیول رشته گهر کا ریشهٔ مسواک ہوجاتا عدو کی آ نکھ بھی محشر میں حسرت سے نہ منھ تکتی اگر تیرا کرم کچھ اے نگاہِ پاک ہو جاتا بہارتاز ہ رہتیں کیوں خزاں میں دَھجیاں اُڑتیں لباس گل جو اُن کی ملکجی بوشاک ہو جاتا کماندارِ نبوت قادِر اندازی میں یکتا ہیں وو عالم كيول نه ان كا بَسةُ فِتراك هو جاتا الرافي أن المان المرابعة المانية والمناسسة المانية المناسسة المناس www.dawateislami.net

نہ ہوتی شاق اگر دَر کی جدائی تیرے ذَرّہ کو قمر إک أور بھی روشن سر افلاک ہو جاتا تری رحمت کے قبضہ میں ہے پیارے قلب ماہیت م سے حق میں نہ کیوں زہر گنہ تریاک ہوجاتا خدا تارِ رَگِ جاں کی اگر عزت بڑھا ویتا شراک نعل یاکِ سَیدِ لولاک ہو جاتا عِلَى كَاهِ جِانَال مَك أَجِالِي سِينَيْ جِاتِ جو تو اے تو سن عمر رواں حالاک ہو جاتا اگر تیری بھرن اے اُپر رحت کچھ کرم کرتی ہمارا چشمہ ہستی اُبل کر باک ہو جاتا حسن اہل نظر عزت ہے آئکھوں میں جگہ دیتے اگریهمشتِ خاک اُن کی گلی کی خاک ہوجا تا

الروازان المن المنظلة المنتقبة المساوي المحاكم المحاكم المحاكم المحاكم المحاكم المحاكم المحاكم المحاكم المحاكم

### دشمن ہے گلے کا ہار آقا

لٹتی ہے مری بہار آقا تم راحت جان زار آقا تم فرش کے باؤقار آقا گلفن گلفن بہار آقا آقا ہے کرم شِعار آقا و کھیے نہیں زینہار آقا اور ہوگئے بے قرار آتا حاگا كرس باوقار آقا بندول كا أشاكس مار آقا ان پر شمصیں آئے پیار آقا ایمان کے تم سِنگار آقا ہم بھی ہیں امیدوار آقا آنا مرے عمگسار آقا

وشمن ہے گلے کا ہار آ قا تم دل کے لیے قرار آ قا تم عرش کے تاجدار مولی وامن وامن ہوائے وامن 🖁 بندے ہیں گنہگار بندے ال شان کے ہم نے کیا کسی نے بندوں کا اُلم نے دل وکھایا آرام سے سوئیں ہم کمینے ابيا تو کہيں شا نہ ديکھا جن کی کوئی بات تک نہ یو چھے یا کیزہ دلوں کی زینت إیمال صدقہ جو ہے کہیں سلاطیں چکرا گئی ناؤ نے کسوں کی و ( وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالل

ہر چنز کا اختیار آقا الله نے تم کو دے دیا ہے آئینہ ہے غیار آقا ہے خاک بی نقش یا تمہارا بگڑی کے تہہیں ہو یار آقا عالم میں ہں سب بنی کے ساتھی سرکار بی تاحدار آقا سرکار کے تاجدار بندے جنت ہو مرا مزار آقا وے بھیک اگر جمال رنگیں دل كا تو موا وقار آقا آ تکھول کے کھنڈر بھی اب بسادو آؤ دَم إحتضار آقا ایمان کی تاک میں ہے وشمن تيرا رُخ نور مار آقا ہو شمع شب سیاہ بختاں جُرموں کا نہ لے شار آقا تو رحمت بے حساب کو دیکھ منگتا ہے امیدوار آقا وبدار کی بھیک کب ہے گی اس عم میں ہول أشكبار آقا بندول کی ہنسی خوشی میں گزرے كرتے نہيں إنتظار آقا آتی ہے مدو بلاسے پہلے تم سايه كردگار آقا 🥨 سابہ میں تمہارے دونوں عالم ہو اُونِ کرم حِصَار آقا جب فوج الم كرے جڑھائي ہر مُلک کے شہریار آقا ہر ملک خدا کے سے مالک www.dawateislami.net

انا کہ میں ہوں ذلیل بندہ آ قا تو ہے با وَقار آ قا لوّ ہے با وَقار آ قا لوّ ہے با وَقار آ قا لوّ ہے ہوئے دل کو دو سہارا ابغم کی نہیں سَہار آ قا لماتی ہے تہہیں ہوار آ قا لماتی ہے تہہیں ہوار آ قا لماتی عظمت وہ ہے کہ تیرا اللّٰه کرے وقار آ قا اللّٰه کے لاکھوں کارخانے سب کا تمہیں اِختِیار آ قا کیا بات تمہار نِ قَتْلُ بیا کی ہے تاج سر وقار آ قا خود بھیک دوخود کھو بھلا ہو اس دَین کے میں شار آ قا خود بھیک دوخود کھو بھلا ہو اس دَین کے میں شار آ قا

وہ جلوہ کر آشکار آقا گونگوں کی سنو پکار آقا دیکھے نہ ہوں جاں نثار آقا غم دل سے نہ ہو دو چار آقا ہو جاؤں بڑے نثار آقا

الله کو آئے بیار آقا

تیری عظمت وہ ہے کہ تیرا الله کے لاکھوں کارخانے کیا بات تمہارے نقش یا کی خود بھیک دو خود کہو بھلا ہو وہ شکل ہے وہ ادا تمہاری جو جھے ہے جھے جھیائے رکھے جو کہتے ہیں بے زماں تمہارے وہ و مکھ لے کر بلامیں جس نے آرام ہے شش جہت میں گزرے ہو جان حسن نثار تھھ پر

#### واه کیا مرتبه هوا تیرا

واه کیا مرتبہ ہوا تیرا تو خدا کا خدا ہوا تیرا

تاج والے ہوں اس میں یا مختاج

سب نے یایا دیا ہوا تیرا

ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے ہے خزانہ کھرا ہوا تیرا

آج سنتے ہیں سننے والے گل

د کیھ لیں گے کہا ہوا تیرا

أے تو جانے یا خدا جانے پیش حق رُتبہ کیا ہوا تیرا

گھر ہیں سب بند ذر ہیں سب تیغے

ایک دَر ہے کھلا ہوا تیرا

کام توبین سے ہے نجدی کو

و بوا يا خدا بوا تيرا

وهن الله المنظمة المنافقة والمناسل المنظمة المناسلة المنا

تاجدارول کا تاجدار بنا بن گما جو گدا ہوا تیرا أور میں کیا لکھوں خدا کی حمد جو ترا ہو گیا خدا کا ہُوا جو خدا کا ہُوا ہُوا تیرا حوصلے کیوں گھٹیں غربیوں کے ہوا تیرا إراده برطها ذات بھی تیری اِنتخاب ہوئی نام تجھی مصطفلے ہوا تیرا جے تو نے دیا خدا نے دیا دَين رب كي دِيا ہوا تيرا ایک عالم خدا کا طالب اور طالب خدا ہوا تیرا برم إمكال ترے نصيب كھلے

میری طاعت سے میرے جرم فزول لطف سب سے بڑھا ہوا تیرا خوف وَزْن عمل سے ہو کہ ہے ول مَدو ير تُلا ہوا تيرا کام کس کا ہُوا ہُوا تیرا ہر ادا دل نشیں بی تیری ہر تخن جال فِزا ہوا تیرا آ شکارا کمال شان چبر بھی جلوہ چھیا ہوا تیرا وارِ أوا ہزار حجاب پھر بھی بردہ اُٹھا ہوا تیرا برم دنیا میں برم تحشر میں نام کس کا ہُوا ہُوا تیرا مَنْ رَّالِنِي فَقَدُ رَاى الْحَقِّ مُحَثَن ہیہ حق نما ہُوا تیرا

بارِ عصیال سروں سے سیکے گا پیش حق سم جھکا ہوا تیرا یم گھٹا ہے بڑھا ہوا تیرا وَصَلَ وَحَدَت كِهُرِ أُسْ بِيهِ بِيهِ خُلُوت تجھ سے سایہ جدا ہوا تیرا صَنْع خالِق کے جتنے خاکے ہیں رنگ سب میں تجرا ہوا تیرا اَرْضِ طیبہ قُدوم والا ہے ذَرُّه ذَرُّه سا جوا تيرا اے جنال میرے گل کےصدیے میں اے فلک مہرحق کے باڑے ہے کاسه کاسه کھرا ہوا تیرا

ایک شوکت کے تاجدار کہاں تخت تخت خدا ہوا تیرا اس جلالت کے شہریار کہاں مُلک مُلک خدا ہوا تیرا اِس وَجابت کے مادشاہ کہاں تحكم تحكم خدا ہوا تيرا خَلْق کہتی ہے لامکاں جس کو شہ نشیں ہے سجا ہوا تیرا زِیست وہ ہے کہ محسن بار رہے دِل میں عالم بسا ہوا تیرا موت وہ ہے کہ ذِکرِ دوست رہے لب بيه نقشه جما موا تيرا ہُوں زمیں والے یا فلک والے سب کو صدقہ عطا ہوا تیرا ہر گھڑی گھر سے بھیک کی تقییم رات دن دَر کھلا ہوا تیرا 6 0 X (1) Which

نہ کوئی دوسرا میں تجھ سا ہے نہ کوئی دوسرا ہوا تیرا سو کھے گھاٹوں مرا اُتار ہو کیوں کہ ہے دریا چڑھا ہوا تیرا سو کھے دھانوں کی بھی خبر لے لے کہ ہے بادَل گھرا ہوا تیرا مجھ سے کیا لے سکے غدو اپیاں اور وه تبھی دیا ہوا تیرا لے خبر ہم تباہ کاروں کی قافلہ ہے کٹا ہوا تیرا مجھے وہ ورد دے خدا کہ رہے ہاتھ دِل یہ دَھرا ہوا تیرا تیرے سر کو ترا خدا جائے تاج سر نَقشِ یا ہوا تیرا گبڑی ماتوں کی فکر کر نہ حسن کام سب ہے بنا ہوا تیرا و المراكز المر

# معطى مطلب تمهارا هراشاره هوگيا مُغْطِی مطلب تمہارا ہر اِشارہ ہوگیا جب إشاره موكيا مطلب مارا موكيا ڈوبتوں کا یانبی کہتے ہی بیڑا یار تھا عم کنارے ہوگئے پیدا کنارا ہوگیا تیری طلعت سے زمیں کے ذرائے مند یارے سے تیری ہیت سے فلک کا منہ دو بارا ہوگیا الله الله محوِّحسن رُ وئے جاناں کے نصیب بند کرلیں جس گھڑی آئکھیں نظارہ ہوگیا بول توسب پیدا ہوئے ہیں آ بہی کے واسطے قسمت اُس کی ہے جسے کہد دو ہمارا ہو گیا تیرگ باطل کی حصائی تھی جہاں تاریک تھا

تِیرِ کی باعل کی چھائی گئی جہاں تاریک تھا اُٹھے گیا پردہ تراحق آشکارا ہوگیا

کیوں نہ دم دیں مرنے والے مرگ عشق پاک پر جان دی اور زندگانی کا سہارا ہوگیا

الرواقي الله المنظمة المنظمة المناسسين المنظمة المنطقة المنطقة

نام تیرا ذِگر تیرا تو ترا پیارا خیال ناتوانوں بے سہاروں کا سہارا ہوگیا

ذَرَّهَ کوئے حبیب اللّه رے تیرے نصیب یاؤں بڑ کرعرش کی آ تکھوں کا تارا ہوگیا ترے صابع ہے کوئی یو چھے تراخشن و جمال خود بنایا اور بنا کر خود ہی پیارا ہوگیا ہم کمینوں کا انہیں آرام تھا اتنا پیند غُمْ خُوشی سے ڈکھ نہ دل سے گوارا ہو گیا کیوں نہ ہوتم ما لیک مُلک خدا مِلکِ خدا سب تمہارا ہے خدا ہی جب تمہارا ہوگیا روز محشر کے آلم کا دشمنوں کو خوف ہو وُ کھ ہمارا آپ کو کس دِن گوارا ہوگیا جو اُزّل میں تھی وہی طلعت وہی تنور ہے آ مَنه سے یہ ہوا جلوہ دوبارا ہوگیا تو ہی نے تو مِرض میں بوسف کو بوسف کردیا تو ہی تو یعقوب کی آنکھوں کا تارا ہوگیا ہم بھکاری کیا ہماری بھیک کس گنتی میں ہے تیرے در ہے مادشاہوں کا گزارا ہوگیا اے حسن قربان جاؤں اس جمال یاک بر سینکڑوں بردوں میں رہ کر عالم آرا ہوگیا مِلْنِي لَلْرَفِينُ طَالْفَالْمِينَةُ وَرَبِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ اللَّا

www.dawateislami.net

منقبت خليفة أول رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه بیاں ہوکس زبال سے مرتبہ صدیق آکبر کا ہے یارِ غار محبوب خدا صدیق آگبر کا اللي رحم فرما خادم صديق أكبر ہوں ترى رحت كےصدقے واسط صديق أكبركا رُسُل اور انبیاء کے بعد جوافضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا گدا صدیق اکبر کا خدا سے فقل یاتا ہے خدا کے فشل سے میں ہوں گدا صدیق ا کبر کا نبی کا اور خدا کا مَدْح گوصد بق اکبر ہے نبي صديق اكبر كا خدا صديق اكبر كا ضِيا مين مهر عالم تاب كا يون نام كب بوتا نه بوتا نام اگر وجم ضيا صديق اكبر كا

الرواق الله المنظلة المنظلة المساوي و المنظلة المنطقة المساوي و المنظلة المنطقة المنطق

صعفی میں بی قوت ہے ضعفوں کو قوی کردیں سهارا لین ضعف و أقویا صدیق اکبر کا خدا إكرام فرما تا ہے أَتُقلِّي كهد كے قرآ ل ميں كرس پهركيوں نه إكرام أَتْقياصد بق اكبركا صفا وہ کچھ ملی خاک سر کوئے پیمبر سے مُصَفًا آئینہ ہے نقش یا صدیق اکبر کا ہوئے فاروق وعثان وعلی جب داخل بَیعَت بَنَا فَخْر سَلَامِل سلسله صديق أكبر كا مقام خواب راحت چین سے آ رام کرنے کو بنا پہلوئے محبوب خدا صدیق اکبر کا علی ہیں اس کے رحمن اور وہ رحمن علی کا ہے جو رشمن عَقْل كا رشمن موا صديق اكبر كا کٹایا راوحق میں گھر کئی بار اس محبت سے كەڭشە ئىشە كرخسن گھربن گىيا صديق اكبر كا عِلَىٰ لَلْدِيَنَةُ طَالْفِلْمِيَّةُ وَرَبِّ مِانِهِ) ﴿ ﴿ كُلِّي هُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

منقبت خليفة دوم رضي الله تعالى عنه نہیں خوش بخت محتاجانِ عالم میں کوئی ہم سا مِلا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا ترا رشته بنا شيرازهٔ جَمْعيّت خاطِر يرًا تها وفتر وين كتابُ اللّه بَرْبَم سا مراد آئی مرادیں ملنے کی پیاری گھڑی آئی مِلا حاجت روا جم كو در سلطان عالم سا ترے جُود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیونکر ترا إک إک گرافیض وسخاوت میں ہے حاتم سا خدارا مہر کر اے ذَرّہ برور مہر نورانی سیہ بختی سے ہے رَوزِ سیہ میرا شب غم سا تمہارے ذرہے جھولی بھرمرادی بھر کر اُتھیں گے نہ کوئی بادشاہ تم سا نہ کوئی بے نوا ہم سا فِدا اے اُم کلثُوم آپ کی تقدیر یاور کے على بابا ہوا دولہا ہوا فاروق أكرم سا

غَضَب میں دشمنوں کی جان ہے تی سَراَفکن ہے خُرونِ ورَفْض کے گھر میں نہ کیوں پر ماہوماتم سا شیاطیں مضحل ہیں تیرےنام پاک کے ڈرسے نكل جائے نہ كيول رَفَّاصْ بَد أطوار كا وَم سا منائيس عيد جوذي الحجة ميس تيري شهادت كي البی روز و ماہ وین انہیں گزرے مُحرَّم سا حسن وَر عالَم پَسِتی سَرِ رِفعت اگر واری بِيا فَرَقِ إِرادَت بَر دَرِ فاروقِ اعظم سا

### روشني بخش چېره

حضرت سیدنا اسیدین الی اناس دَضِی اللّه تَعَالیٰ عَنْه فُرماتِی بین: آپ صَلّی اللّهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسُلّم نَے ایک بارمیرے چیرے اور سینے پر اپناوست پُرا نُوار پیھیر ویا۔ اس کی برکت سے ظاہر بیوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں واقل ہوتا وہ گھر روثن ہوجا تا۔ (النعصائص الکیری للسیوضی، ۲۰۲۲ ۲۵ ملتقطاً، دارالکتب انعلمیة بیروت

تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر، ٢١/٢، دارالفكر بيروت)

79 كى ئىلى ئىللىنىڭلىلىقە دىرىسىنى) د

### منقبت خليفة سوم رضى الله تعالى عنه

الله سے کیا بیار ہے عثانِ غنی کا محبوبِ خدا بار ہے عثانِ غنی کا

رنگین وہ رُخسار ہے عثانِ غنی کا

بلبل گُل گُرزار ہے عثانِ غنی کا

گرمی یہ یہ بازار ہے عثانِ عنی کا

الله خريدار ہے عثان غنی كا

کیا گعل شکر بار ہے عثان غنی کا

قِند ایک نمک خوار سے عثان غنی کا

سرکار عطا یاش ہے عثمان غنی کی

وربار وُرَر بار ہے عثانِ غنی کا

والمراج المراج المراجع المراجع

دل سوختو ہمت جَلِّراَب ہوتے ہیں ٹھنڈے

وہ سائیہ دیوار ہے عثانِ غنی کا

جو دل کوضا دے جومقدر کو جلا دے وہ جلوہ ویدار ہے عثان غنی کا جس آئینہ میں نورِ الٰہی نظر آئے وہ آئینہ رخسار ہے عثان غنی کا سرکارہے پائیں گے ٹرادوں پے ٹرادیں وربار یہ دُربار ہے عثانِ غنی کا آزاد گِرفتارِ بلائے دو جہاں ہے آزاد گرفتار ہے عثان غنی کا بار ہے جس کو نہیں آزارِ محبت اچھا ہے جو بمار ہے عثانِ غنی کا اللَّه غنى حد نهيس انعام و عطا كي وہ فیض یہ دَربار ہے عثانِ غنی کا رُک جائیں مرے کام حسن ہونہیں سکتا فیضان مددگار ہے عثانِ غنی کا www.dawateislami.net

الم فَوق نعت بلاو بالشائد و بالمائد و با منقبت خليفة جهاره كَرَّمَ اللهُ تَمَالَى وَجُهَهُ الْكُرِيم اے ڈت وطن ساتھ نہ یوں سُوئے نُجَف جا ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا چل ہند سے چل ہند سے چل ہند سے عافل ٱلْحُوسُونَ نَجَفْ سُونَ نَجَفْ سونَے نَجَفْ حا بھنتا ہے وبالوں میں عَبَث اُخْرِ طالع سرکار سے یائے گا شرف بہر شرف جا آ نکھوں کو بھی محروم نہ رکھ خشن ضیا ہے کی دل میں اگر اے مہے نے داغ و گلف جا اے کُلفَتِ عُم بندہ مولی سے نہ رکھ کام بے فائدہ ہوتی ہے تری عُمْر تُلَف جا اے طَلعَت شہ آ تحجے مولی کی قتم آ ال ظُلمت ول جا تحقي ال رُخ كا حَلَف جا

الرور الله المنظمة الم

ہو جلوہ فیزا صاحب توسین کا نائب بال تيرِ دعا بهرِ خدا سُوئ بَدَف جا کیول غُرق اَلْم سے وُر مقصود سے موفط کھر نیسان کرم کی طرف اے تشنہ صَدَف جا جیلاں کے شرف حضرت مولی کے خَلَف ہیں اے ناخَلَف أَنْهُ جَانِ تَعْظِيمٍ خَلَف جَا تفضیل کا جُوما نہ ہو مولا کی ولا میں بول جھوڑ کے گوہر کو نہ تو بہر خَذَف جا مولیٰ کی امامت سے محبت ہے تو غافل أرباب جماعت كى نه تو جيمور كے صَف حا کہدے کوئی گھیرا ہے بلاؤں نے حسن کو اے شیر خدا بھر مدد نیخ ککف جا الروائي في المرتبط الم

#### دردِ دِل کر مجھے عطا یارب

دےم ہے درد کی دوایارب نام رحمٰن ہے ترا یارب نام ستّار ہے ترا یارب نام غفّار سے ترا بارب میر ہے دل کو بھی کرعطا یارپ بوں گما اس طرح مِلا مارے میرے ول سے مجھے تجھلایارے يون ہميں خاك ميں مِلايارب مجھ سے ایبا مجھے چُھیا یارب ول تربیا رہے مرا یارب رہے گلشن ہرا بھرا بارب جيج ايي كوئي موا يارب باغ ول کا رہے ہرا یارب

درد دل کر مجھے عطا مارب لاج رکھ لے گنبگاروں کی عیب میرے نہ کھول محشر میں یسب بخش دے نہ یو جھ ک 🦞 زخم گیرا سا نیخ اُلفت کا يوں گموں ميں كەنتچھ سے ل جاؤں مجھول کربھی نہ آئے یاد اپنی خاک کر اینے آستانے کی میری آنکھیں مرے لئے ترسیں مِیس کم ہونہ دَردِ اُلفت کی نہ بھریں زخم دل ہرہے ہو کر تیری جانب به شت خاک اُڑے واغ اُلفت کی تازگی نه گھٹے AC 84 - CE 6 CE 6 S ( ( المستحد المستحد

الإلا المونية بحري من المراجع جب سے تونے سنا دیا یارب 🕺 سَبَقَتُ رَحْمَتِيُ عَلَى غَضَبِيُ آسرا ہم گناہگاروں کا أور مضبوط ہو گیا بارب وُ بَنُ عِنْدَ ظُنَّ عَبْدِي بِي اللَّهُ عِنْدَى بِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ میرے ہر وَرو کی وَوا بارب تونے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفى ديا يارب پھر جماعت میں لے لیایارب تونے دی مجھ کو نعمتِ اسلام 🥉 کر دیا تو نے قادِری مجھ کو تیری قدرت کے میں فدایارب دولتيں اليي نعتيں اتني بے غرض تونے کیں عطایارب جو دِیا جس کو دے دِیا یارب وے کے لیتے نہیں کریم بھی كەنبىل جس كا دُوسرا يارب تو کریم اور کریم بھی ایسا وه بھی تیرا دیا ہوا یارب ظن نہیں بلکہ ہے یقین مجھے مجھ سے احیما مُعاملہ بارب ہو گا دنیا میں قَبْرُ ومحشر میں یہ نکما ہو کام کا یارب اں نکمے سے کام لے ایسے که هوراضی تری رضا بارب مجھے ایسے عمل کی دیے تو فیق 🧏 جس نے اپنے لئے بُرائی کی ہے یہ ناوان وہ بڑا یارب www.dawateislami.net

اس برے کو بھی کر بھلا یارب ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ میں نے بنتی ہوئی بگاڑی بات بات گری ہوئی بنا یارب خاک پر رکھ کے سرکہا یارب 🤵 میں نے سُبُحٰنَ رَبّیَ الْاَعْلٰی صدقه اس دی ہوئی بلندی کا پُستیوں سے مجھے بیا یارب بونے والے جو بوئیں وہ کاٹیں یہ ہوا تو میں مَر مِثا یارب ہو گا حسرت کا سامنا یارب آه جو بو چکا هول وقت دِرَوْ صدقه ماهِ رَبِيع الاوّل كا گیہوں اس کھیت سے اُ گایارب جام اس کا مجھے پلا یارب باك بي دُردودَرد سي جومع كركے گنشرد ہ خوان اُڈ عُوْ نِنی تونے بندوں کو دی صَلا بارب س کرآیا ہے بیضدا یارب آستال پر ترے ترا منگتا باتھ پھیلا ہوا مرا یارب نعمتِ أَسْتَجب بي يائے بھيك <sup>م</sup>ندَّعی ہو نہ ٹھُا یارب تجھے ہے وہ مانگوں میں جوبہتر ہو شاد رکھ شاد دائما بارب مجھے دونوں جہاں کے غم سے بچا سایہ ہوتیرے فضل کا یارب مجھ پر اور میرے دونوں بھائیوں پر www.dawateislami.net

الم وقون المستركة الم اینی رحمت ہے کرعطایا رب عیش نتیوں گھروں کے نتیوں کو وردوغم سے رہیں جدا یارب میرے فاروق و حامد وځسنین ہر جگہ یا نیں مرتبہ یارب لخت ول مصطفط حسين رضا دائما ہو تیری عطا یارب سايئه پنجتن هو يانچوں ير دونوں عالم کی نعتیں یائے مُرتَف بهرِ مُصطف يارب علم وعمر وعمل فراخ مَعاش مختیے کو بھی کر عطا بارب كرد فضل ونغم سے مالا مال غم ألم سے انہیں بچا یارب رّورہے ان کی ہر بلا یارب ان کے دشمن ذلیل وخوارر ہیں بول بالا ہو دائما یارب بال بكا بهى نه ہو ان كا يائين آرام دَوسَرا يارب ميري مال ميري بهنيس بھانجےسب أوربھی جتنے میرے بیارے ہیں حاجتیںسپ کی ہوں روایارپ میرے اُحاب پر بھی فضل رہے تیرا تیرے حبیب کا بارب ہر جگہ ہو تری عطا یارب اَبل سنت کی ہر جماعت پر وشمنوں کے لئے مدایت کی تجھ ہے کرتا ہول اِلتجا یارب ہو مع الخیر خاتمہ مارب توحس کو اُٹھا حسن کر کے

# المركز و ال سر سے پا تک ہر ادا ھے لاجواب سرسے یا تک ہراُدا ہے لاجواب خو بُرویوں میں نہیں تیرا جواب تن ہے بے مثل صورت لا جواب میں فدائم آپ ہو اینا جواب یو چھے جاتے ہیں عمل میں کیا کہوں تم سکھا جاؤ مرے مولا جواب میری حامی ہے تیری شان کریم رُسِشِ روزِ قیامت کا جواب ہیں وعائیں سنگ وشمن کا عوض اس قدر زم ایسے بھر کا جواب یلتے ہیں ہم سے نکھ بے شار ہیں کہیں اس آستانہ کا جواب روزٍ محشر ایک تیرا آسرا سب سُوالول كا جواب لا جواب

الرواقين الله المن الملافة كالعليقة والمناسان الم

میں ید بضا کے صدقے اے کلیم یر کہاں اُن کی گفِ یا کا جواب کماعمل تونے کئے اس کا سوال تیری رحمت حاہیے میرا جواب مہر و مہ ذَرّے ہیں ان کی راہ کے کون دے نقشِ گفِ یا کا جواب تم سے اس بھار کو صحت ملے جس کودے دیں حضرت عیسیٰ جواب و مکھ رضواں وَشت طبیبہ کی بہار میری جنت کا نہ یائے گا جواب شور ہے لطف و عطا کا شور ہے ما نگنے والا تہیں سنتا جواب جرم کی یاداش یاتے اُہلِ جرم ألثى ماتوں كا نه ہو سيدها جواب یر تہارے لطف آڑے آگئے دے دیا محشر میں ٹریسش کا جواب ہے حسن محوِ جمال رُوئے دوست اے نگیرین اس سے پھر لینا جواب الروائي أن المائية والمنافذ المائية والمائية والمائية المائية المائية والمائية والما www.dawateislami.net

## جانب مغرب وه چمکا آفتاب

جانبِ مغرب وہ چیکا آفاب بھیک کا مشرق سے نکلا آفاب

جلوه فرما ہو جو میرا آفتاب

ذَرّه ذَرّه سے ہو پیدا آفتاب

عارض پُرنور کا صاف آئینہ

جلوهٔ حق کا چمکتا آفتاب

بہ بَجُلِّ گاہِ ذاتِ بَحت ہے

زُلفِ أنور ب شب آسا آفاب

د کھنے والوں کے دل مختد ہے کیے عارض أنور ہے شندا آفاب

ہے شبِ دیجور طیبہ نور سے

ہم سیہ کاروں کا کالا آفاب

الرواق الله المنظمة العليقة والمناسون المنظمة المناسون المنظمة المناسون المنظمة المناسون المنظمة المنظمة المناسون المنظمة المناسون المنظمة الم

بخت حیکا وے اگر شان جمال ہو مری آنکھوں کا تارا آفآب نور کے سانچے میں ڈھالا ہے تھے كيوں تر ہےجلوؤں كا ڈھلتا آفتاب ناخدائی ہے تکالا آپ نے چشمہ مغرب سے ڈوہا آفاب ذَرّہ کی تابش ہے ان کی راہ میں با ہُوا ہے گر کے مھنڈا آفاب گرميوں ير ہے وه خشن بے زوال وهوندتا پھرتا ہے سایہ آفتاب ان کے دَر کے ذَرَّہ سے کہنا ہے مہر ہے تمہارے وَر كا وَرَّه آفاب شام طیبہ کی بچگی دکھ کر ہو تری تابش کا تڑکا آفتاب 

رُوئے مولی سے اگر اُٹھتا نقاب جِرخ کھا کرغش میں گرتا آفتاب کہہ رہی ہے صبح مولد کی ضیا آج اندهيرے ہے ہے لکلا آفاب وہ اگر دس نکہت وطلعت کی بھیک ذَرَّه ذَرَّه هو مهكتا آفتاب تلوے اور تلوے کے جلوبے پر نثار پارا پارا نور پارا آفتاب اے خداہم ذَرّوں کے بھی دن پھریں جلوه فرما ہو ہمارا آفتاب ان کے ذَرَّہ کے نہ سمر چڑھ حشر میں د مکھ اب بھی ہے سورا آفتاب جس ہے گزرےا ہے حسن وہ مہرحسن أس گلی کا ہو اندھیرا آفتاب الراق الله المنظمة المنظمة المناسس المنظمة المناسس المنظمة المناسس المنظمة المناسس المنظمة المناسس المنظمة المناسس المنظمة المناسسة المنظمة المناسسة المنظمة المناسسة المنظمة المناسسة المنظمة المناسسة المنظمة المناسسة ال www.dawateislami.net

یُر نور ھے زمانہ صبح شب ولادت ٹرنور ہے زمانہ مبیح شب ولادت یردہ اُٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت سابه خدا کا سابه مبح شب ولادت فصل بہار آئی شکل نگار آئی گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت پھولوں سے باغ مہکے شاخوں یہ مُرغ چیکے عهد بهار آیا صبح شب ولادت بَرْ مُروہ حسرتوں کے سب کھیت لہلہائے جاری موا وه دریا صبح شب ولادت گل ہے چراغ صرصر گل ہے چہن مُعَطَّر آيا کچھ اييا جھونکا صبح شب ولادت قطره میں لاکھ دریا گل میں ہزار گلشن نشوونما ہے کیا کیا صبح شب ولادت

جنت کے ہر مکال کی آئینہ بندیاں ہیں آراستہ ہے دنیا صبح شب ولادت ول جُمُمًا رہے ہیں قسمت چک اٹھی ہے يهيلا نبا أحالا صبح شب ولادت چکٹے ہوئے دلول کے مدت کے میل چھوٹے أبر كرم وه برسا صبح شب ولادت بلبل کا آشیانہ جھایا گیا گلوں سے قسمت نے رنگ بدلا صبح شب ولادت أرض وساسے منگنا دوڑے ہیں بھیک لینے مانٹے گا کون باڑا صبح شب ولادت أنوار كى ضائين پھيلى بين شام بى سے رکھتی ہے مہر کیبا صبح شب ولادت مکہ میں شام کے گھر روشن ہیں ہر نگہ پر جیکا ہے وہ اُجالا صبح شب ولادت شوکت کا وَبدیہ ہے ہیت کا زلزلہ ہے شق ہے مکان کِسریٰ صبح شب وِلادت الا ( فَيْ ثَلْ: قِلْنِي لَلْوَقَةُ طَالْعَلَيْتُ وَمِي اللَّهِ اللَّهِ فَطَالْعَلَيْتُ وَمِي اللَّهِ اللَّهِ

خطبہ ہوا زمیں یر سکہ بڑا فلک یر یایا جہال نے آقا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا جلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت رُوحُ الْأَمِينِ نِے گاڑا کعبہ کی حیبت یہ جھنڈا تا عرش أرا كهررا صبح شب ولادت دونوں جہاں کی شاہی ناکٹھُرا وُلہن تھی یایا دولہن نے دولہا صبح شب ولادت یڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے سلطان نو كا خطبه صبح شب ولادت جاندی ہے مفلسوں کی باندی ہے خوش تصیبی آما كرم كا داتا صح شب ولادت عالم کے دفتروں میں ترمیم ہو رہی ہے بدلا ہے رنگ دنیا صبح شب ولادت طلمت کے سب رجٹر حرف غلط ہوئے ہیں كاثا كيا سياما صبح شب ولادت الراقين أن المائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية

ٹلک اُزّل کا سرور سب سروروں کا اُفسر تختِ أبد يه بيها صبح شب ولادت سوکھا بڑا ہے ساوا دریا ہوا ساوا ے خشک و تر یہ بضہ صبح شب ولادت نواییاں سِدھاری جاری ہیں شاہی آئیں كها بهوا علاقه صبح شب ولادت دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب حاکے خورشید ہی وہ حیکا صبح شب ولادت قربان اے دوشنبہ تجھ یر ہزار جمعے وہ فضل تو نے مایا صبح شب ولادت یبارے رہیج الاوّل تیری جھلک کے صدقے جيكا ديا نصيا صبح شب ولادت وه مير مير فرما وه ماهِ عالم آراء تارول کی حیماؤں آیا صبح شب ولادت الا ( فَيْ ثَان ؛ قِلْنِي لَلْهِ يَقَ طُلِقالَيْتُ وَرَبِي اللَّهِ يَا كُلُّونِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ أَنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ م

www.dawateislami.net

نوشه بناؤ ان کو دولها بناؤ ان کو ہے عرش تک یہ شُہرا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیانے دولها بنا وه دولها صبح شب ولاوت محروم رہ نہ جائیں ون رات برکتوں سے اس واسطے وہ آما صبح شب ولادت عرش تحظیم جھومے کعبہ زمین چومے آتا ہے عرش والا صبح شب ولادت ہُشار ہوں بھکاری نزدیک ہے سواری یہ کہہ رہا ہے ڈنکا صبح شب ولادت بندول کو عیش و شادی اُعدا کو نامرادی کڑ گیت کا ہے کڑ کا صبح شب ولادت تارے ڈھلک کرآئے کا سے کثورے لائے لعنی ہے گا صدقہ صبح شب ولادت عِلَىٰ لَلْرَفِيْ قُلْلُمِلِيَّةُ وَرَبُونِ مِنْ إِنَّ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُلِّمُ مُنْ اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مُنْ اللَّا اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّ

آمد کا شورس کر گھر آئے ہیں بھکاری کھیرے کھڑے ہیں رستہ صبح شب ولادت ہر جان منظر ہے ہر دیدہ رہ مگر ہے غوغا ہے مرحما کا صبح شب ولادت جریل سر جھائے قدی یرے جائے میں ترو قد ستادہ صبح شب ولادت کس داکس اُ ڈے ہے کس جوش کس طرب ہے یڑھتے ہے ان کا کلمہ صبح شب ولادت بال دين والو أنهو تعظيم والو أوهو آيا تمهارا مولا صبح شب ولادت أَنْهُو حَضُور آئے شاہِ غَيُور آئے سلطان دین و دنیا صبح شب ولادت أُنْهُو مَلَك أَنْهُم بِنِ عُرْشَ و فَلَك أَنْهُم بِنِ کرتے ہیں ان کو سحدہ صبح شب ولادت عِلنِ اللَّهُ وَالْفِلْمُ وَدُونِ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

آؤ نقیرو آؤ موزه مانگی آس ماؤ باب کریم ہے واضبح شب ولادت سوکھی زبانوں آؤ اے جلتی حانوں آؤ لہرا رہا ہے دریا صبح شب ولادت مرجهائی کلیوں آؤ کمھلائے پھولوں آؤ برسا كرم كا حجالا صبح شب ولادت تیری چیک دمک سے عالم چیک رہا ہے میرے بھی بخت جیکا صبح شب ولادت تاریک رات غم کی لائی بلاستم کی صدقه تُحَلِّيون كا صبح شب ولادت لایا ہے شیر تیرا نورِ خدا کا جلوہ ول کر دے دودھ دھوما طبح شب ولادت بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا وبدے حسن کا حصہ صبح شب ولادت

www.dawateislami.net

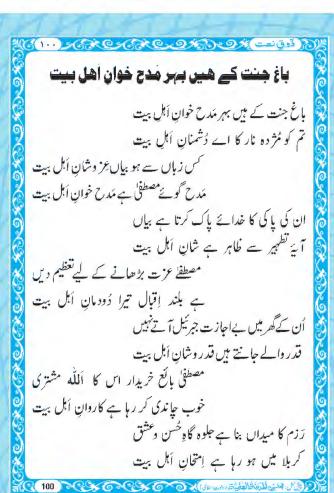

پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے خون سے سینحا گیا ہے گلیتان آبل بیت حوریں کرنی ہے عروسان شہادت کا سنگار خوبرو دولها بنا ہے ہر جوان آبل بیت ہو گئی تحقیق عید دید آب تیج سے اینے روزے کھولتے ہیں صائمانِ اُبل بیت جمعہ کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر کے آج کھیلتے ہیں جان پر شہرادگان اہل بیت اے شاب فصلِ گُل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت كس شقى كى بي حكومت بائر كيا أندهرب ون دِہاڑے لُٹ رہا ہے کاروانِ آبل بیت خشک ہوجا خاک ہوکرخاک میںمل جا فرات خاک تجھ ہر د مکھ تو سو کھی زبان اَبل بیت خاک پر عباس و عثانِ علمبردار بین بيكسى اب كون أنهائ كًا نثانِ أبل بيت الا ﴿ وَاللَّهُ عَلَى المُدَيِّنَةُ العَلَيْتُ وَمِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

تیری قدرت جانورتک آب سے سیراب ہوں بیاس کی شدت میں تڑ ہے بے زبانِ اہل بیت قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونی کر وارث بے وارثال کو کاروان آبل بیت فاطمه کے لاؤلے کا آخری دیدار ہے حَشْر کا ہنگامہ بریا ہے میانِ ابل بیت وفت ِ رخصت کہہ رہاہے خاک میں ملتاسہاگ لو سلام آخری اے بیوگانِ اَبل بیت أبرفوج وشمنال ميں اے فلک يوں ڈوب جائے فاطمه كا جاند مهر أسانِ أبل بيت کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیخ یار میں خاك وخوں میں لَوٹتے ہیں تِشنگان اَہُل بیت باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا اے زے قسمت تمہاری کشتگانِ ابل بیت حوریں بے بردہ نکل آئی میں سر کھولے ہوئے آج کیما حشر ہے یارب میان اہل بیت والمراش المن المرتبة والمنافرة والمناسس المرتبي المرتبة والمنافرة والمنافرة

www.dawateislami.net

کوئی کیوں یو چھے کسی کو کیا غرض اے بیکسی آج کیبا ہے مریض شم جان اَبل بیت گھر لُٹانا جان وینا کوئی تجھ سے سکھ جائے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت سرشہیدان محبت کے بیں نیزوں یر بلند أور اُو تحجی کی خدا نے قدر و شانِ اَبل بیت دولت دیدار بانی باک جانیں ﷺ کر كربلا مين خوب بى جيكى دُكان أبل بيت زخم کھانے کو تو آپ نیخ یہنے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اَبل بیت اینا سودا 👸 کر مازار سونا کر گئے كُولِي لبتي بيائي تاجران أبل بيت أبل بیت یاک ہے گستاخیاں نے باکیاں لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكُم وشمنان ألل بيت ہے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت فِلْنِ اللَّهُ وَالْفِلْمُ وَالْمُ عَالَى اللَّهِ وَهِمْ مِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّالِي وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَلَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

جال بلب هول آمری جال الْغِيَاث حال بَلَب مول آ مرى حال الْغياث ہوتے ہیں کچھ اور ساماں الْغناث دَرد مندول کو دَوا ملتی اے دوائے وردمندال الْغاث جال سے جاتے ہیں بے جارے غریب جاره فرمائے غریبال الْغیاث حد سے گزریں ورد کی بے وردیاں ورد سے بے حد ہوں نالال الْغياث یے قراری چین کیتی ہی نہیں اے قرار بے قراراں الْغِیاث حسرتیں دِل میں بہت ہے چین ہی گُھر ہوا جاتا ہے زندال اَلْغِيَات خاک ہے یامال میری کو بگو

((وَلِيْنَ عِلَى الْمُوَالِّلُونِ الْمِعِينَ الْمُوالِّلُونِ الْمِعِينَ الْمُوالِّلُونِ الْمِعِينَ الْمُوالِّ

اے ہوائے گوئے جانال الْغیاث

ٱلْهَدُو اے زُلفِ سرور ٱلْهَدُو أول بلاول ميل يريثال الغياث دل کی اُلجھن دُور کر گیسوئے بیاک اے کرم کے سُمُنکِتاں الْغیاث اے تمر پُرنور ہوں سراسیمہ بریثاں الْغِیاث غُمَرُدوں کی شام ہے تاریک رات اے جبیں اے ماہ تاباں الْغیاث أبروِ شہ كاٹ دے زَنجير عم تیرے صدقے تیرے قرباں الْغیاث ول کے ہر پہلو میں عم کی کھانس ہے مين فِدا مِرْكَانِ جانانِ الْغِيَاث چیتم رحمت آگها آنکھوں میں دم اَلُغيَات ديكه حال خَسته حالان مَرُدُمُكَ اے مہر نورِ ذاتِ بَحْت ہں سہ بختی کے ساماں الْغیّاث المُرْسُّ وَاللَّهِ اللَّهُ وَالْمُلْمِينَةُ الْعُلْمِينَةُ الْمُعَامِدُةُ الْمُعَامِدُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

www.dawateislami.net

تیرغم کے دِل میں چھد کر رہ گئے اے نگاہِ مہر جاناں الْغیاث اے کرم کی کان اے گوث کھنور س لے فریادِ غریبال الْغِیَاث عارضِ رَنگیں خزاں کو ڈور کر اے جناں آرا گلتاں اُلْفیاث بني رُزُور حالِ ما به بين ناک میں وم ہے مری جال الْغیاث جال بَلَب ہُول جال بلب ہر رحم کر اے لب اے عیسیٰ ووران الُغِیَات تَبَسُّم غُنچِهائے وِل کی جان كُولَ چليل مُرجها كي كليال ٱلْغِيَاث اے دہمن اے چشمۂ آب حیات مَر مِعْ دے آبِ حیوال الْغِیَاث وُرِّ مقصد کے لئے ہوں غرق عم شاداب وندال اللغياث المُوْرُسُ اللَّهُ وَالْمُورُونُ وَالْمُورُونُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَال اے زبان پاک کچھ کہہ دے کہ ہو رَو بَلائ كِ بِزيانال اللهياث کلام اے راحتِ جانِ کلیم کلمہ گو ہے عم سے نالاں الْغِیَاث كام شه اے كام بخش كام دل ہوں میں ناکای سے گریاں اُلْغِیَاث حاهِ عم ميں بُول گِرفتارِ ألم يوسف اے زُخُذُال الَّغِياث ریش عم سے ہوں بریثاں الْغِیَاث اے گُلو اے صُبح جنت شَمِع نور تیرہ ہے شام غریباں الْغِیَاث عم سے ہُول ہَدوش اے دَوش المدد دَوْش ير ہے بار عصبال الْغِيَاث اے بَغَل اے ضبح کافور بہشت شام غريبال الُغِيَاث المَوْنُ أَنْ الْمُعْرِينُ لِلْرَفِينَ قُالْفِلْمِينَةُ وَالْمُعِينَ اللَّهِ وَالْمُعَالِقِينَةُ وَالْمُعِينَ گُل عِطْر دانِ عِطِ خُلد بُوئ عُم سے ہوں پریثال الْغِیَاث بازوئے شہ دَسٹ گیری کر میری اے توان ناتواناں اَلْغیاث دَستِ اُقدَّلِ اے مِرے نیسان جُود غم کے ہاتھوں سے ہُول گِربال الْغياث اے گفی وست اے یکہ بَضا کی جان يتيره دِل موں نُور أفشال الْغياث ہم رسیہ ناموں کو اے تحریر وست تو ہو دستاویز غفرال الْغیاث پهر بهائيں اُنگلياں انهارِ فيض پیاس سے ہونوں یہ ہے جال الْغیاث ہم حق اے ناخن اے نحقٰدُہ گشا مشكلين ہو جانيں آسال الْغياث سینئ پُر نور صدقه نور کا بے ضیا سینہ ہے ویرال الْغِیاث ((و فَيْ اللهِ الل

قلب اَنور تجھ کو سب کی قُکر ہے کر وے بے فکری کے ساماں الْغیاث اے جگر تھے کو غلامول کا ہے ورد میرے وکھ کا بھی ہو درمال الْغیاث اے شکم بھر پیٹ صدقہ نور کا پیٹ کیمر اے کان اِحساں اَلْغیَاث والا ميري پشتي ير ہو تو رُوبرو ہیں عم کے سامال الْغیاث مُهرٍ پُشِتِ پاک میں تجھ پر فدا وبدے آزادی کا فرمال الْفاث تیرے صدقے اے کمر بَستہ کمر ٹوٹی کمروں کا ہو دَرماں الْغِیَاث یائے اُتور اے سر اُفرازی کی جاں مين شِكْتَه يا مول جانال الْغِياث ہو یہ اُجڑا بن گلتاں الْغیاث اے سرایا اے سرایا لطفِ حق بُول سرايا جرم و عصيال الْغِياث للرنين المرابع المرابع

اے عمامہ دّور گروش دُور کر كِرو بِهِم بِهِم كر بول قربال الْغِيَاث خُوار ہے خاکِ غریباں اَلْغیَات كريال الْغِيَاث میں ہوں پریثاں اَلْغِیَات بے نُوا ہیں اَشک ریزاں اَلْغیاث عاک اے حاکِ جگر کے بخیہ گر ول ہے عم سے جاک جاناں الْغِیاث عیب کھلتے ہیں گدا کے روزِ حشر سلطان خوبال الغياث دُور بَر دُوری کا دَورال اَلْغِیَاث ہوں فئروہ خاطر اے گُلگوں قُا وِل كِعلا وي تيري كليال الْغياث ول ہے گلڑے گلڑے پوند لباس اے پناہ ختہ حالاں الْغیاث ہے کھٹے حالوں مرا رَختِ عَمَل اے لباسِ پاکِ جاناں الْفِيَاث اے وقارِ تاج شاماں اَلَغِیَاث يشراك زہر نِشر ہے رگ جاں الْغیاث شانۂ شہ دل ہے عم سے حیاک حیاک اے آئیس سینہ حاکاں الُغیَاث سرمه اے چیتم و چراغ کوہ گلور ہے سِیر شام غریباں اَلْغِیَاث ٹوٹنا ہے وَم میں وَّورا سالس کا ريشهُ مسواكِ جانال اے منزل اُنوارِ قدس بختی سے ہوں حیران الْغِیَاث سخت دشمن ہے حسن کی تاک میں المدد محبوب بزدال المعناث الله المنافقة المناسلة المناسل

CONT ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

## پڑ ہےمجہ پر نہ کچھ افتاد یاغوث

رے مجھ پر نہ کچھ اُفتاد یاغوث مدد بر ہو تیری إمداد یاغوث

أڑے تیری طرف بعد فنا خاک

نه ہو مٹی مری برباد ماغوث

مرے دل میں بسیں جلوئے تہارے بیر ویرانہ ہے بغداد یاغوث

نه نُجُولوں بھول کر بھی یاد تیری

نہ یاد آئے کسی کی یاد یاغوث

مُرِیْدِی لَاتَخَف فرماتے آؤ

بَلاوُں میں ہے یہ ناشاد یاغوث

گلے تک آ گیا سلاب عم کا

چلا میں آیئے فریاد یاغوث

کشین ہے اُڑا کر بھی نہ چھوڑا

ابھی ہے گھات میں صَیّاد یاغوث

الراق الله المنظمة العليقة ورساس المنظمة المنطقة المنط

خیدہ سر گرفتارِ قضا ہے كشده تخنج جَلّاد باغوث اندهیری رات جنگل میں اکبلا مدد کا وقت ہے فریاد یاغوث کھلا دو غنچۂ خاطر کہ تم ہو مرے غم کی کہانی آپ سُن لیں کہوں میں کس ہے بیرُ ودادیاغوث رہوں آزاد قید عشق ک تک کرو اِس قیر سے آزاد ماغوث کرو گے کب تک اچھا مجھ بڑیے کو مرے حق میں ہے کیاارشادیاغوث عُم دنیا عُم قَبْرُ و عُمِ خَشْر خدارا کر دے مجھ کو شاد ماغوث حسن منگنا ہے دیدے بھیک داتا رہے یہ راج باٹ آباد یاغوث www.dawateislami.net

کیا مُرْدہُ جاں بخش سنائے گا قلم آج كيا مُرْدهُ جال بخش سنائے گا قلم آج کاغذیہ جو سونازے رکھتا ہے قدم آج آمد ہے ہے کس بادشہ عرش مکال کی آتے ہیں فلک سے جو حسینان اِرَم آج کس گُل کی ہے آ مد کہ خزاں دیدہ چمن میں آتا ہے نظر نقشۂ گزار اِرَم آج نذرانه میں سر دینے کو حاضر ہے زمانہ اس بڑم میں کس شاہ کے آتے ہیں قدم آج

باول سے جورحت کے سَرِشام گھرے ہیں برے گا گر صبح کو باران کرم آج

کس جاند کی پھیل ہے ضیا کیا بیاں ہے ہر بام پہ ہے جلوہ نما نور قدم آج

کھاتا تہیں کس جان مسیا کی ہے آمد بت بولتے ہیں قالب بےجال میں ہے دَم آج بت خانول میں وہ قبر کا گہرام بڑا ہے مل مل کے گلے روتے ہیں گفار وضعم آج کعبہ کا ہے نغمہ کہ ہوا کوٹ سے میں یاک بت نکلے کہ آئے مرے مالک کے قدم آج تشکیم میں سر وَجْد میں دل منتظر آ ٹکھیں کس پھول کے مشاق ہیں مُرغان حرم آج اے کَفْر جُھاکا سر وہ شَیہ بت شِمَّل آیا گردن ہے تیری دَم میں تہ رتیج دو دَم آج کچھ رعب شہنشاہ ہے کچھ ولولۂ شوق ہے طرفہ کشاکش میں دل بیت وحرم آج يُرنور جو ظلمت كدة وهر موا ب روش ہے کہ آتا ہے وہ مہتابِ کرم آج الروافين كل المنظلة الفلية قد (مياسان) ( ﴿ ﴿ وَ اللَّهُ مَا لِمَا لَمُ اللَّهُ مَا لِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ www.dawateislami.net

(111) × (3×0×6)×0×6)×0×6 ظاہر ہے کہ سلطان دو عالم کی ہے آمد کعبہ یہ ہوا نصب جو یہ سبرعلم آج گر عالمِ ہتی میں وہ منہ جلوہ فِکن ہے تو سابیے کے جلوہ یہ فیدا اُبلِ عَدَم آج ہاں مفلسو خوش ہو کہ ملا دامن دولت ترَدامَنو مُرْده وه ألها أبر كرم آج تعظیم کو اُٹھے ہیں ملک تم بھی کھڑے ہو بيدا ہوئے سلطان عرب شاہ مجم آج کُل نارِ جہنم سے حسن اُمن و اَماں ہو اس مالك فردوس بيصدقے مول جوہم آج مَد بينه منوره كاسب سے پیٹھا كنوال حفرت أنس دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَلَّهُم مِينِ أَبِكَ مُوال تَعَالَ آبِ صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم قِهِ النَّالِحَابِ دَبْنِ السَّاسِ مِينَ وْالْ وِيالِ اسْ كاياني اليا شیریں ہوگیا کہ تمام مدینہ منورہ میں اس ہے بڑھ کر میٹھا کوئی کنواں نہ تھا۔ (الخصائص الكبري للسيوطي، ١٠٥/١ ملتقطاً، دارالكتب العلمية بيروت) الروان المنظمة المنظمة

www.dawateislami.net

دشتِ مدینہ کی ھے عجب پر بہار صبح وشتِ مُدینہ کی ہے عَجَب پڑبہار صبح ہر ذَرّہ کی جبک سے عمال ہیں ہزار صبح مونھ دھو کے جُوئے شیر میں آئے ہزار سی شام حرم کی یائے نہ ہرگز بہار صح لِلَّه اینے جلوہ عارض کی بھیک دے کر دے ساہ بخت کی شب بائے تارضح روش میں ان کے جلوہ رنگیں کی تابشیں بلبل ہیں جُنع ایک چین میں ہزار صبح رکھتی ہے شام طیبہ کچھ ایس تجلیاں سو جان سے ہو جس کی اوا پر شار صبح نسبت نہیں سُحَر کو گریان باک سے جوشِ فروغ سے ہے یہاں تار تارضح آتے ہے یاسبان ورشہ فلک سے روز سَتِّر بزار شام تو سَتِّر بزار صحح اے ذُرَّةُ مَدینہ خدا رسے ہے دیکھتی ہے ترا انظار سی

POCK GOOK GOOK (INC. MITTER)

ڈلف حضورِ عارضِ ٹرنور پر نثار کیا نور بار شام ہے کیا جلوہ بار صبح ہے سے کے کا میش ہے رہتی ہے جَنَّنُوں میں جو لیل و نہار صح نمالاں میں نور ولاڌت مَه بطح کا فيض ہر ذَرَّهُ حُرَم سے نمایاں ہزار مہر ہر مہر سے طُلوع مُناں بے شار سبح گیسو کے بعد یاد ہو رخسار باک کی ہو مشک بار شام کی کافور بار صبح کیا نور دِل کو نجدی تیرہ دروں سے کام تا حشر شام سے نہ ملے زینہار سے هسن شاب ذرهٔ طیبه پچھ اور ب سبب درہ طلیب چھ آور ہے کیا کور باطن آئے کیا شیر خوار صبح بس چل سکے تو شام سے پہلے سفر کرے طیبہ کی حاضری کے لیے بے قرار صبح مایوں کیوں ہو خاک نشیں ٹسن مار سے آخر ضائے ذَرَّہ کی ہے ذمہ دار صبح کیا دشت یاک طیبہ ہے آئی ہے اے حسن لاني جو ايي جيب مين نقدِ بہار صبح ( المَنْ أَنْ الْمُلِينَ لَلْهِ فَالْمُلْفِقَةُ الْمُعَالِقَةُ الْمُعَالِقَةُ الْمُعَالِقَةُ الْمُعَالِقَةُ الْمُعَالِقَةُ الْمُعَالِقَةُ الْمُعَالِقِينَةُ الْمُعَالِقِينَةُ الْمُعَالِقِينَةً الْمُعَلِقِينَةً الْمُعَالِقِينَةً الْمُعَلِقِينَةً الْمُعَلِقِينَ عَلَيْهِ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَةً الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينِي الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِيلِي الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِيلِ

جو نور بار هوا آفتاب حسن مليح جو نور بار ہوا آفتابِ حُسنِ ملیح ہُوئے زمین و زماں کامیاب نحسن ملیح زَوال میر کو ہو ماہ کا جمال گھٹے گر ہے اُوج اَبَد پر شابِ مُسنِ ملیح زمیں کے پھول گریاں وریدہ غم عشق فلک یہ بدر دِل اَنگارِ تاب حُسنِ ملیح ولول کی جان ہے لُطفِ صاحتِ یوسف مر ہُوا ہے نہ ہو گا جوابِ حُسِن ملیح الہی موت سے بول آئے مجھ کوملیٹھی نیند مرے خیال کی راحت ہوخوابِ خُسن ملیح جمال والول میں ہے شورِ عشق اور ابھی ہزار بردول میں ہے آب و تاب حسن ملیح زمین شُور نے شختۂ کل و سنبل عَرَقَ فِشال هِو اگر آب و تاب حُسن مليح

CS 6 Now Come to Single

نثار دولت ببدار و طالع أزواج نہ ویکھی چیٹم زُلیخا نے خواب حسن ملیح تحبّیوں نے نمک بھر دیا ہے آ تکھوں میں ملاحت آپ ہوئی ہے تجاب حسن ملیح نمک کا خاصہ ہے اینے کیف یر لانا ہر ایک شے نہ ہو کیوں بہرہ پاپ حسن ملیج عَسَل ہو آب بنیں گوز مائے قَد حَباب جو بح شور میں ہو عکسِ آب حسن ملیح دل صاحت بوسف میں سوز عتق حضور نات و قَدُ ہوئے ہیں کیاب حسن ملیح صبیح ہوں کہ صاحت جمیل ہوں کہ جمال غرض سبھی ہیں نمک خوار باب حسن ملیح کھلے جب آئکھ نظر آئے وہ مُلاحتِ یاک بَياضٍ صبح ہو يارب كتابِ حن ليح حیات ہے مزہ و بخت تیرہ میدارم بتاب اے مَهِ گردوں جنابِ حسن ملیح حش کی بیاس مجھا کر نصیب حیکا دے ترے شار میں اے آب و تاب حسن مینے ( ( قَرَالَ: فِلْنِي لِلْهِ وَلَا لِينَ وَمِنْ لِلْهِ وَلَا لِينَا وَمِنْ لِللَّهِ وَلَا لِينَا مِنْ اللَّهِ وَلَا لِينَا مِنْ اللَّهِ وَلَا لِينَا مِنْ اللَّهِ وَلَا لِينَا مِنْ اللَّهِ وَلَيْنِ مِنْ اللَّهِ وَلَا لَكُونُ وَلَا لِمُنْ اللَّهِ وَلَا لَكُونُ مِنْ اللَّهِ وَلَا لَكُونُ مِنْ اللَّهِ وَلَا لَكُونُ مِنْ اللَّهِ وَلَا لَكُونُ مِنْ اللَّهِ وَلَا لَمْ مِنْ اللَّهِ وَلَاللَّهُ وَلَا لَكُونُ مِنْ اللَّهِ وَلَا لِمُنْ اللَّهِ وَلَا لِمُنْ لِمُنْ اللَّهِ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهِ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهِ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهِ وَلَا لِمُنْ اللَّهِ وَلَا لِمُنْ اللَّهِ وَلِينَا لِمِنْ اللَّهِ وَلِينَا لِمِنْ لِللَّهِ وَلِينَا لِمِنْ لِللَّهِ وَلِينَا لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ اللَّهِ وَلِمِنْ اللَّهِ وَلِمُنْ اللَّهِ وَلِمُنْ اللَّهِ وَلِينَا لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ اللَّهِ وَلِمُنْ اللَّهِ وَلِمِنْ اللَّهِ وَلِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ اللَّهِ وَلِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُلَّمِ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُلِّلْمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُلْمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِم

#### سحاب رحمت باری ھے بارھویں تاریخ

تحابِ رحمت باری ہے بارہویں تاریخ کرم کا چشمۂ جاری ہے بارہویں تاریخ

ہمیں تو جان سے پیاری ہے بار ہویں تاریخ

عَدو کے ول کو کٹاری ہے بارہویں تاریخ

ای نے موسم گل کو کیا ہے موسم گل بہار فصل بہاری ہے بارہویں تاریخ

بني ہے سرمہ چیثم بصیرت و ایمال

أُکھی جو لَّردِ سواری ہے بارہویں تاریخ

ہرار عید ہوں ایک ایک کھط پر قرباں خوثی دلوں یہ وہ طاری ہے بارہویں تاریخ

اری ہے بار ہویں باری

فلک پہ عرشِ بریں کا گمان ہوتا ہے زمین خُلد کی کیاری ہے بارہویں تاریخ

> تمام ہو گئی میلادِ انبیا کی خوشی معدد استری اسی میں ہوں تا یخ

دِلوں کے میل وُصلے گل کھلے سُرور ملے عجیب چشمۂ جاری ہے بارہویں تاریخ چڑھی ہے اُوج یہ نقدریہ خاکساروں کی خدانے جب سے اُتاری سے بار ہویں تاریخ خدا کے فضل سے ایمان میں ہیں ہم پورے کہ اپنی روح میں ساری ہے بار ہویں تاریخ ولادتِ شہ دِیں ہر خوشی کی باعث ہے ہزار عید سے بھاری ہے بارہویں تاری ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کئے ٹھنڈے جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے بارہویں تاریخ خوشی ہے اہلِ سُنن میں مگر عدو کے یہاں فغان وشیوُن و زاری ہے بارہویں تاریخ جدهم كما سُني آواز يَا رَسُولَ اللَّه ہراک جگہ اسے خواری ہے بارہویں تاریخ عدو ولادت شیطاں کے دن منائے خوشی کہ عید عید ہاری ہے بارہویں تاریخ حسن ولادت سرکار سے ہوا روش مرے خدا کو بھی بیاری ہے بارہویں تاریخ (( المَّالِينَ المُوَافُلُونَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعِلِّينَ وَلِينَا لِمُعِينَ وَالْمُعِلِّينِ وَلِينَا لِمُعِلِّينَ وَلِينَا لِمُعِلِّينَ وَالْمُعِلِّينِ وَلِينَا لِمُعِلِّينِ وَالْمُعِلِّينِ وَالْمُعِلِّينِ وَالْمُعِلِّينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِّينِ وَالْمُعِلِّينِ وَالْمُعِلِّينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِّينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِّينِ وَلِيمِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُل

### ذات والا په بار بار درود

ذاتِ والا پہ بار بار دُرود بار بار اور بے شار دُرود

رُوئِ اُنور پہ نور بار سلام زُلفِ اَطهر یہ مشکبار دُرود

> اس مہک پر شمیم بیز سلام اس چیک بیہ فروغ بار دُرود

ان کے ہر جلوہ پر ہزار سلام

ان کے ہر لمعہ پر ہزار دُرود

ان کی طلعت پہ جلوہ ریز سلام ان کی نکہت یہ عِطر بار دُرود

جس کی خوشبو بہار ٹلد بیائے

ہے وہ مجبوب گل عِذار دُرود

سرے یا تک کرور بار سلام اور سرایا یہ بے شار دُرود دل کے ہمراہ ہوں سلام فدا حان کے ساتھ ہو نثار ڈرود جارهٔ جان درد مند سلام مرتبم سينة فكار دُرود بے عدد اور بے عدد تشکیم بے شار اور بے شار دُرود بيثهة المهة جاكة سوته ہو الہی مرا شِعار دُرود شہر مارِ رُسُل کی نڈر کروں سب ڈرودول کی تاحدار ڈرود گور بیکس کو شمع سے کیا کام ہو چراغِ سَرِ مَزار دُرود www.dawateislami.net

قبر میں خوب کام آتی ہے بیکسول کی ہے یارِ غار دُرود انہیں کس کی ڈرود کی بروا بھیجے جب ان کا کردگار دُرود ے کرم ہی کرم کہ سنتے ہیں آپ خوش ہو کے بار بار ڈرود حان نکلے تو اس طرح نکلے بچھ پر اے غمز دوں کے بار ڈرود دل میں جلوے بسے ہوئے تیرے لب سے جاری ہو بار بار ورود اے حسن خارغم کو دِل سے نکال غمز دول کی ہے عمکسار ڈرود (المراش المن المرافظ ا

# رنگ چمن پسند نه پھولوں کی بو پسند

رنگِ چن بیند نہ پھولوں کی بُو بیند صحرائے طیبہ ہے دلِ بلبل کو تُو بیند

اپنا عزیز وہ ہے جے تو عزیز ہے

ہم کو ہے وہ پند جے آئے تو پند

مایوں ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس اے حان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پیند

میں خانہ زاد بندہ احسال تو کیا عجب

تیری وہ خُو ہے کرتے ہیں جس کو عدو پیند

كيونكر ضرچا ہيں تيرى كلى ميں ہوں مِث كے خاك

دنیا میں آج کس کو نہیں آبرو پیند

ہے خاکسار پر کرمِ خاص کی نظر

عاجز نواز ہے تیری اے خوبرہ پسند

قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تر ہے سی الله کو ہے اتنی تری گفتگو پیند حور و فرشته جن و بشر سب نثار بین ہے دو جہال میں قبضہ کئے حار سو پیند ان کے گناہگار کی اُمید عَفُو کو بہلے کرے گی آیت لاتقُنطُوٰ پیند طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز بر کونین کے بڑے سے بڑے آ برو لیند ے خواہش وصال در مار اے حسن آئے نہ کیوں اُڑ کو مری آرزو پیند شفاعت واجب ہوگئی فر مان مصطفے: جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب بوگئی۔ (دارقطني، ٣٣/٣، الحديث: ٩٦٩، مدينة الاولياء ملتان) 





کریں تعظیم میری سنگِ اُسود کی طرح مومن تمام سرچ کا میرون ایرون کا میرون ایرون

تمہارے در پرہ جاؤں جوسنگِ آستاں ہوکر

دکھا دے اے خدا گلزارِ طبیبہ کا سال مجھ کو

پھروں کب تک پریشاں بلبل بے آشیاں ہوکر

ہوئے پیمن قدم ہے فرش وعرش ولا مکال زندہ خلاصہ یہ کہ سرکار آئے ہیں جان جہاں ہو کر ترے دست عطانے دولتیں دیں دل کئے مھنڈے کہیں گو ہرفیثال ہوکر کہیں آ ب زواں ہو کر فِدا ہو جائے امت اس حمایت اس محبت پر ہزاروں غم لئے ہیں ایک دل پرشاد ماں ہوکر جور کھتے ہیں سلاطیں شاہی ٔ جاوید کی خواہش نثال قائم کریں ان کی گلی میں بےنشاں ہوکر وهجس ره ہے گزرتے ہیں بسی رہتی ہے مت تک نصيب الكهرك فسي كهرمين وهمهم ين ميهمال بهوكر حسن کیوں یا وَل توڑے بیٹھے ہوطیبہ کارستہ لو زمین ہند سرگرداں رکھے گی آساں ہو کر الراقي أن يحلي للريَّةُ العليَّةُ الدين مان) و ١٤٥٥ و ١٤٥٥ و ١٤٥٥ و ١٤٥٥



سکہ رائج ہے گھم جاری ہے دونوں عالم میں ہیں ملک و مال حضور تاب دیدار ہو کے جو نہ ہو يردؤ غيب مين جمال حضور جو نہ آئی نظر نہ آئے نظر ہر نظر میں ہے وہ مثال حضور انہیں نقصان دے نہیں سکتا وسمن اینا ہے بدسگال حضور حال ہے کشف رازِ قال نہ ہو قال سے کیا غیاں ہو حال حضور وُرِّةُ النَّاجِ فَرِق شاى ہے ذَرَّهُ شوكتِ نِعال حضور منزل رُشد کے نجوم اصحاب تشخیٰ خیر و اُمن آل حضور ہے مس قلب کے لئے اکسیر اے حسن خاک بائمالِ حضور ( وَمِنْ أَنْ: فِيلِينَ لَلْدَيْفَةُ طَالْفِلْمِينَةُ وَدِينَ سِانِ ) ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ www.dawateislami.net WOTT - STORE STORE

## سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر

سیر گلشن کون دیکھیے دشتِ طلیبہ چھوڑ کر

شوئے جنت کون جائے وَرتمہارا جیوڑ کر

سَرُّر شتِ عَم كهول كس سے زرے ہوتے ہوئے

کس کے در پر جاؤل تیرا آستانہ چھوڑ کر

بے لِقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بارآتے نہ یوں جریل سدرہ چھوڑ کر

کون کہنا ہے دل بے ٹھ عا ہے خوب چیز

میں تو کوڑی کو نہ لول ان کی تمنا چھوڑ کر

مرای جاؤل میں اگراس دَرسے جاؤل دوقدم کیا بے بیار غم قُربِ میجا چھوڑ کر

كس تمنا ير جئين بارب أسيران قَفَس

آ چکی بادِ صبا باغِ مدینہ جھوڑ کر

الرواق الله المنظلة ال

((171) × (3×0) × (3×0) × (171) بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہو گا کے کس کے دامن میں ٹیھیوں دامن تبہارا چھوڑ کر خلد کیسا نفس سرکش جاؤں گا طیبہ کو میں بدچلن ہٹ کر کھڑا ہو مجھ ہے رَستہ چھوڑ کر ایسے جلوبے بر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ جھوڑ کر حشر میں ایک ایک کا مونھ تکتے پھرتے ہیں عدو آ فتوں میں کھنس گئے اُن کا سمارا حیوڑ کر مرکے جیتے ہیں جواُن کے دَریہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جوآتے ہیں مکدینہ چھوڑ کر تمهاراركوع اورخثوع مجهس يوشيده نبيل صديث يحيم مين ع كروسول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ فر مایا کہ مجھ سے تمہارار کوع اور خشوع پوشیدہ نہیں۔ میں تم کوایٰ پیٹھ کے پیچھے ہے و نکھا ہوں۔ (بخارى، ١٦١/١، الحديث: ١٨٠٤ ١٥٠ دارالكتب العلمية بيروت) الرواق الله المنظمة ال

جتنا مرہے خدا کو ھے میرا نبی عزیز جتنا مرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز خاکِ مَدینہ پر مجھے اللّٰہ موت رے وہ مُردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز کیوں جائیں ہم کہیں کہ غنی تم نے کر دیا اب تو یہ گھر پیند یہ در یہ گلی عزیز جو کچھ تری رضا ہے خدا کی وہی خوشی جو کچھ تری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز گو ہم نمک حرام نکمے غلام ہیں قربان پھر بھی رکھتی ہے رحمت تری عزیز شان کرم کو اچھے بُرے سے غرض نہیں اس کو مجھی بیند ہیں اس کو مجھی عزیز منكتا كا ماتھ اٹھا تو مدینہ ہی كی طرف تیرا می دَر پیند تری می گلی عزیز

GOS GON HOUSE

اس ورکی خاک پر مجھے مرنا پیند ہے تختِ شہی یہ کس کو نہیں زندگی عزیز کوئین دے دیے ہیں ترے اختیار میں اللّٰہ کو بھی کتنی ہے خاطر تری عزیز محشر میں دو جہاں کو خدا کی خوشی کی حیاہ میرے حضور کی ہے خدا کو خوشی عزیز قرآن کھا رہا ہے اس خاک کی قتم ہم کون ہیں خدا کو ہے تیری گلی عزیز طبیہ کی خاک ہو کہ حیات آبد ملے اے جاں بلب تختمے ہے اگر زندگی عزیز سنگ ستم کے بعد دُعائے فلاح کی بندے تو بندے ہیں تمہیں ہیں مُرعی عزیز دِل ہے ذرا یہ کہہ دے کہ اُن کا غلام ہوں ہر دشمن خدا ہو خدا کو ابھی عزبرنا طبیہ کے ہوتے خُلدِ بَرِس کیا کروں حسن مجھ کو یہی بیند ہے مجھ کو یہی عزیز

www.dawateislami.net



زخم ول پھول بنے آہ کی چلتی ہے نسیم روز اُفزول ہے بہار چنستانِ قنس قافله و مکھتے ہیں جب سوئے طیبہ جاتے کیسی حسرت سے تڑیتے ہیں اسپران فض تھا چین ہی ہمیں زندان کہ نہ تھا وہ گل تر قید پر قید ہوا اور پیر زِندانِ قَفْس وشت طيبه مين جميل شكل وطن ماد آئي بد نصیبی ہے ہوا ماغ میں اُرمان قفس اب نہ آئیں گے اگر گھل گئی قسمت کی گرہ اب گرہ باندھ لیا ہم نے یہ پیانِ قُفُس ہند کو کون مدینہ سے بلٹنا جاہے عیشِ گلزار ٹھلا دے جو نہ دوران قفس چیجے کس گل خوبی کی ثنا میں میں حسن نکہتِ خلد سے مہکا ہے جو زِندانِ تفس عِلنِهُ لَلْرَفِيَةُ الْعَلَيْتُ وَرَبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ www.dawateislami.net



جنابِ مصطفا ہوں جس سے ناخوش نہیں ممکن کہ ہواس سے خدا خوش

شَرِ کونین نے جب صدقہ بانثا زمانے بھر کو وَم میں کر ویا خوش

> سلاطیں مانگتے ہیں بھیک اس سے بات گھرے ہان کا گداخوش

پُندِ حَق تعالیٰ تیری ہر بات ترے انداز خوش تیری ادا خوش

> مٹیں سب ظاہر و باطن کے اُمراض مدینہ کی ہے یہ آب و ہوا خوش

فَتُوْصَلَى كَى مُحِبَت كَى تَقَاضَ كَرْصِ سِي آبِ فُوشِ السِي صَدَاخُوشِ

> هزارول جرم کرتا هول شب و روز خوشا قسمت نهین وه پهر بھی نا خوش

الی وے مرے دل کوغم عشق نشاطِ دہر سے ہو جاؤں نا خوش نہیں جاتیں بھی وَشت نی سے میچھالیں ہے بہاروں کی فضا خوش مدینے کی اگر سرحد نظر آئے دل ناشاد ہو بے اِنتہا خوش نہ لے آرام وَم بھر بے عم عشق دل مضطر میں خوش میرا خدا خوش نہ تھا ممکن کہ ایس معصیت پر گنهگاروں سے ہو جاتا خدا خوش تمہاری روتی آئکھوں نے ہنسایا تہمارے غمز دہ ول نے کیا خوش اللی دھوپ ہو ان کی گلی کی مرے سر کو نہیں طِل ہُما خوش حسّن نعت و چُنیں شیر س بانی تو خوش باشی که کر دی وقت ماخوش الله المنافعة www.dawateislami.net



خدا سے ہے جو تجھ کو واسطہ خاص

گنهگارو نه هو مایوس رحمت نہیں ہوتی کر یموں کی عطا خاص

كدا ہول خاص رحمت سے ملے بھك نه میں خاص اور نه میری التحا خاص

ملا جو کھے جسے وہ تم سے پایا تههيل ہو مالک ملک خدا خاص غربیوں بے نواؤں بے کسوں کو خدا نے وَر تمہارا کروما خاص جو کچھ بیدا ہوا دونوں جہاں میں تقیُّدُق ہے تمہاری ذات کا خاص تمهاری انجمن آرائیوں کو ہوا ہنگامۂ قَالُوْا بَلْنِي خاص نبی ہم یایہ ہول کیا تو نے پایا نبوت کی طرح ہر معجزہ خاص جو رکھتا ہے جمال مَنُ رَّانِیُ اسىمونھ كىصفَت ہے وَ الصَّحٰم خاص نه جبيجو أور دروازوں پر اس کو حسن ہے آپ کے دَر کا گدا خاص المن للرقية طالفاية دروس مان الم

سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض من لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض من لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض پر عرض ہے حضور بروے بے نوا کی عرض اُن کے گدا کے دَر پہ ہے ایوں بادشاہ کی عرض جیسے ہو بادشاہ کے دَر پر گدا کی عرض

عاجز نوازیوں پہ کرم ہے ٹلا ہوا وہ دِل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض

قربان اُن کے نام کے بے اُن کے نام کے مقبول ہو نہ خاص جنابِ خدا کی عرض

غم کی گھٹا کیں چھائی ہیں مجھ تیرہ بخت پر اے مہرین لے ذَرَّهٔ بے دست و پا کی عرض

اے بیکسوں کے حامی و یاؤر سوا ترے

کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض

🕻 اے کیمیائے ول میں تر ہے دَر کی خاک ہوں خاک ور حضور سے ہے کیمیا کی عرض اُ مجھن سے دُور نور سے معمور کر مجھے اے زُلفِ یاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض و کھ میں رہے کوئی یہ گوارا نہیں انہیں مقبول کیوں نہ ہو دل وَرد آشنا کی عرض کیوں طول دوں حضور بیرویں پیرعطا کریں خود جانتے ہیں آب مرے مدّعا کی عرض

حود جائے ہیں آ دامن بھریں گے دولتِ فَضْلِ خدا سے ہم خالی مجھی گئی ہے حسن مصطفے کی عرض

#### بابركت بياله

امام این مامون کا بیان ہے کہ ہمارے پاس دسول اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تعَانی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے پیالول میں سے ایک پیالہ تھا ہم اس میں پخرض شفاء پیاروں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ (الشفاء ۲۲/۲، مرکز اهل سنت برکات رضا، هند)

144 من المدن المدن

الراز فوقنت بخرار و بازی میزی میزی میزی از این از این از این میزی میزی از این از این از این از این از این از ا

## چشم دل چاھے جو انوار سے ربط

چیم ول حاہ جو آنوار سے ربط رکھے خاک ور دِلدار سے ربط

ان کی نعمت کا طلبگار سے میل

ان کی رحمت کا گنہگار سے ربط

دشتِ طيبه کي جو د مکيم آئيں بہار

ہو عنادِل کو نہ گلزار سے ربط

یا خدا دِل نہ ملے دنیا ہے

نہ ہو آئینہ کو زَنگار سے ربط

نفس سے میل نہ کرنا اے دل

قہر ہے ایسے ستم گار سے ربط

دِلِ نحدی میں ہو کیوں ڈبِ حُضور ن

ظلمتوں کو نہیں أنوار سے ربط

سلخی زُرع ہے اس کو کیا کام ہو جے لعلِ شکر بار سے ربط خاک طبیہ کی اگر مل جائے آب صحت کرے بھار سے ربط ان کے دامان گربار کو ہے كاسدو دست طليگار سے رابط کل ہے اِجلاس کا دن اُور ہمیں میل عملہ سے نہ دربار سے ربط عُمر بول ان کی گلی میں گزرے ذَرَّه ذَرَّه سے بڑھے پیار سے ربط س شوریدہ کو ہو در سے میل کم خشہ کو دیوار سے ربط اے حس خیر ہے کیا کرتے ہو یار کو جھوڑ کر اغیار سے ربط www.dawateislami.net



ہر بلا سے رکھے الله کی رحمت محفوظ

تھی جو اُس ذات ہے یحمیلِ فرامیں منظور رکھی خاتم کے لئے مُہر نبوت محفوظ

اے نگہبان مرے تجھ پہ صلاۃ اور سلام

دوجہال میں ترے بندے ہیں سلامت محفوظ

الرواقي في المنظمة الم

(( أقوق نعت ﴾ و بالتي يخري و بالتي يخري و ١٤٨) واسط حفظِ اللي كا بيا رَبْرَن سے رہے ایمان غربیاں دم رحلَت محفوظ شاہی کون و مکاں آپ کو دی خالق نے كنز قدرت ميں أزّل سے تھى يه دولت محفوظ تیرے قانون میں گنجائش تیدیل نہیں سنخ و ترمیم ہے ہے تری شریعت محفوظ جے آزاد کرے قامت شہ کا صدقہ رہے فتنوں سے وہ تا روز قیامت محفوظ اس کو أعدا کی عداؤت سے ضرر کیا پہنچے جس کے دِل میں ہوجس اُن کی محت محفوظ

# أَن جِهِنَّ أَنْ كُلُولُ

ابن سعد بروایت ابواسحاق لقل کرتے ہیں کہامیر المؤمنین حضرت سيدناعمرفاروق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ فِي مِايا كَهِ مِينَ فِي وَسِولَ اللَّهُ صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّم كو بن جِها في آئة كي روتي كهات ويكها إلى لئے میرے واسطے آٹانہ چھانا جائے۔ (طبقات الكبري لابن سعد ١/١٠، ٣، دارالكتب العلمية بيروت)

الرواقيان المن المن المنظمة المنافقة المناسسة المنافقة ال

الاردونية (۱۶۹) من المراجع (۱۶۹) من المراجع (۱۶۹) المراجع (۱۶۹) من المراجع (۱۶۹) من المراجع (۱۶۹) المراجع (۱۶۹

## مدینه میں ھے وہ سامان بارگاہ رفیع

مَدینہ میں ہے وہ سامانِ بارگاہِ رفیع غروج و اُوج ہیں قربان بارگاہِ رفع

نہیں گدا ہی سر خوانِ بارگاہِ رفیع

خلیل بھی تو ہیں مہمانِ بارگاہِ رفع

بَنائے دونوں جہاں مُجرئی اُسی در کے

کیا خدا نے جو سامانِ بارگاہِ رفیع

زمین عجز یه سجدے کرائیں شاہوں سے

فلك جناب غلامانِ بارگاهِ رفيع

م إنتهائ علا إبترائ أوج يهال

وَرا خيال ہے ہے شانِ بارگاہِ رفيع

كَمند رِشْتَهُ عُمِ خِفْر بِيْ فَيْ نِه سِكَ

بلند اتنا ہے ایوانِ بارگاہِ رفیع

المَنْ وَالْمُوالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وہ کون ہے جو نہیں فیضیاب اس وَر سے سبهی میں بندهٔ احسان بارگاهِ رقع نوازے جاتے ہیں ہم سے نمک حرام غلام ہاری جان ہو قربانِ بارگاہِ رقع مُطِيع نَفْس بين وه مَرَكَشانِ جِن و بَشر نہيں جو تالع فرمان بارگاہ رفع صلائے عام ہے مہمال نواز ہیں سرکار بھی اُٹھا ہی نہیں خوان بارگاہ رفع جمال سمس و قمر کا سنگار ہے شب و روز فروغ شمسة الوان بارگاه رفع ملائکہ ہی فقط داب سلطنت کے لئے خدا ہے آپ نگہبان بارگاہِ رفع حسن جلالت شاہی سے کیوں جھجکتا ہے گدا نواز ہے سلطانِ بارگاہِ رفیع (المُونِّ فِينِ المُرْفَقُ الْمُؤَمِّدُ الْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ الْمُؤَمِّدُ المُعَالِين

خوشبوئے دشتِ طیبہ سے بس جائے گر دماغ خوشبوئے دشت طیبہ سے بس جائے گر دِ ماغ مرکائے بُوئے تُخلد مرا سر بسر دماغ یایا ہے یائے صاحب معراج سے شرف ذَرَّاتِ كُوئ طيبه كا بي عرش ير دِماغ مومن فدائے نور و شیم حضور میں ہر ول چیک رہا ہے مُعَظّر ہے ہر وماغ ایما سے کہ بُوئے گُلِ خُلد سے ہے ہو یادِ نقشِ یائے نبی کا جو گھر دِماغ آباد کر خدا کے لئے این نور سے وریان ول ہے ول سے زیادہ کھنڈر وماغ ہر خارِ طیبہ زینتِ گلثن ہے عندلیب نادان ایک پھول پر اتنا نہ کر دِماغ زاہد ہے سنجن کرامت گنهگار الحلَّه اكبر اتَّا مزاج الل قدر دِماغُ الا في الله المنظمة العليقة المناسسان المحكم المحكم

اے عندلیب خارِ حرم سے مثال گل یک یک کے ہرزہ گوئی سے خالی نہ کر وماغ بے نور ول کے واسطے کچھ بھیک مانگتے ذَرَّاتِ خَاكِ طبيه كا ملتا الر وماغ ہر دَم خیالِ یاک إقامت گزیں رہے بن جائے گھر دِماغ نہ ہو رہ گزر دِماغ شاید کہ وضف یائے نبی کچھ بیال کرے بوری ترقیوں یہ رسا ہو اگر دِماغ اس بد لگام كو خرِ دَجَّال جائے منہ آئے ذکر پاک کوسن کر جو خر وماغ أن كے خيال سے وہ ملے أمن اے حسن س بر نہ آئے کوئی بلا ہو سیر دماغ 

كچه غم نهيل اگرچه زمانه هو بر خلاف کھ غم نہیں اگرچہ زمانہ ہو بر خلاف اُن کی مدد رہے تو کرے کیا اُثر خلاف اُن کا عدو اُسیر بلائے نِفاق ہے اس کی زبان و دل میں رہے عمر کھر خلاف کرتا ہے ذِکر یاک سے نجدی مخالفت م بخت بدنفیب کی قسمت ہے برخلاف

اُن کی وَجاہتوں میں کمی ہو مُحال ہے

بالفرض إك زمانه ہو أن سے اگر خلاف

أُلْفُول جو خوابِ مرك سے آئے شميم يار يارب نه صبح حشر ہو بادِ سَحرَ خلاف

قربان جاؤل رحمتِ عاجِز نواز پر ہوتی نہیں غریب ہے اُن کی نظر خلاف

(((101)×6×6×6×6×0×5×0×10×10)

شان کرم کس سے عوض حیا ہتی نہیں لاکھ اِقدالِ اَمْر میں دِل ہو اِدھر خِلاف

کیا رخمتیں ہیں لطف میں پھر بھی کی نہیں کرتے رہے ہیں بھم سے ہم عمر بھر خلاف ن سے اگر خیال

لٹیلِ مُحَمِّمِ حَقْ کا حَسَّ ہے اگر خیال ارشادِ پاکِ سرورِ دِیں کا نہ کر خِلاف

#### عطائے رسول کی ایک برکت

حفزت عميره بنت معودانسار بدرضي الله تعالى عنها روايت كرتى بين كه بين اورميرى باخ بيني رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وَسلَم وَسلَم كَن فرمت بين حاضر بوئيل آپ صلى الله تعالى عليه واله وَسلَم قد يد (لين ختك كيا بوا الوث ) تناول فرمار ب تقد آپ صلى الله تعالى عليه و اله وَسلَم عنه و راه و و اله وَسلَم عنه و راه و و اله و سلَم عنه و راه و و اله و سلَم عنه و الله و منه و الله و منه و الله و منه و الله و ال

(الاصابة في تمييز الصحابة،١/٨٥ ٢٥ دارالكتب العلمية بيروت)

رحمت نه کس طرح هو گنه گار کی طرف رحمت نه کس طرح ہو گُنہ گار کی طرف ر حمٰن خود ہے میرے طرفدار کی طرف جان جنال ہے دشت مدینہ تری بہار بلبل نه حائے گی مجھی گلزار کی طرف إنكار كا وُقوع تو كيا ہو كريم ہے مأئل ہوا نہ دِل مجھی اِنکار کی طرف جنت بھی لینے آئے تو چھوڑیں نہ بیا گی

مونھ پھیر بیٹھیں ہم تری دیوار کی طرف

مونھ اس کا دیکھتی ہیں بہاریں پہشت کی جس کی نگاہ ہے ترے رُخمار کی طرف

جال بخثیال مسیح کو حیرت میں ڈالتیں

ئي بيٹھ و کھتے تری رفتار کی طرف

محشر میں آفتاب أدهر كرم أور إدهر آئھیں گئی ہیں دامن دِلدار کی طرف پھیلا ہوا ہے ہاتھ ترے در کے سامنے گردن جھی ہوئی تری دیوار کی طرف گوبے شار جرم ہوں گو بے عدد گناہ میچھ عم نہیں جو تم ہو گنہگار کی طرف یوں مجھ کو موت آئے تو کیا یو چھنا مرا میں خاک یر نگاہ در یار کی طرف کعیے کے صدقے ول کی تمنا مگر یہ ہے م نے کے وقت موزھ ہو دَرِ بار کی طرف دے جاتے ہیں مراد جہاں مانگئے وہاں مونھ ہونا جاہیے دَرِ سرکار کی طرف روکے گی حشر میں جو مجھے یاشکسگی وَورْیِ کے ہاتھ دامن دِلدار کی طرف الا ( فَيْ اللهِ : عَلَيْهِ لَلْهِ مِنْ فَالْعَلَيْمَةُ وَهُمَ اللهِ مِنْ اللهِ مَا فَاللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللَّهِ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّالِي مُن اللَّهُ مُن اللّ آمیں ول أسر سے لب تك نه آ كى تھيں اور آپ دوڑے آئے گرفتار کی طرف ریکھی جو بے کسی تو اُنہیں رحم آگیا گھبرا کے ہوگئے وہ گنبگار کی طرف بٹتی ہے بھیک دوڑتے پھرتے ہیں بے نوا دَر کی طرف مجھی مجھی دیوار کی طرف عالم کے دِل تو بھر گئے دولت سے کیا عجب گھ دوڑنے لگیں در سرکار کی طرف أ تكهيل جو بند ہوں تو مقدر كھلے حسن جلوے خود آئیں طالب دیدار کی طرف مُصافحه کی پرکت حضرت وَائل بن تَجر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ فُرِ ماتِ مِين كه جب مين ر مهول اللَّه صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ بِيهِ مِصافَّحِهِ كُرْتَا تَقَامَا مِيرابِدِن آپ کے بدن ہے مس کرتا تو میرا ہاتھ کستوری ہے زیادہ خوشبودار ہوتا۔ (المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني، ٥/ ٥ م ١٠ دارالكتب العلمية بيروت) الروائي فين المرتبط ال

www.dawateislami.net

ترا ظہور ہوا چشم نور کی رونق ترا نُطهور ہوا چیٹم نور کی رونق ترا ہی نور ہے برم ظہور کی رونق رہے نہ عَفو میں پھر ایک ذَرَّہ شک باقی جو اُن کی خاکِ قدم ہو قبور کی رونق نه فرش کا بیر تجمُّل نه عرش کا بیر جَمَال فقظ ہے نُور و ظُہورِ خضور کی رونق تمہارے نور سے روثن ہوئے زمین و فلک

یمی جمال ہے نزدیک و دُور کی رونق

زبان حال سے کہتے ہیں نقشِ یا اُن کے

بَمِيں بيں چېرهٔ غلان و حور کی رونق

ایک جلوهٔ رنگین

بهارِ جنت و حور و قُصور کی رونق

ن للريَّةُ طَالِمُ لِينَةُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ضیا زمین و فلک کی ہے جس تجلی ہے الہی ہو وہ دل ناصبور کی رونق یہی فَروغ تو زیبِ صَفا و زینت ہے یمی ہے کسن و حجلی و نور کی رونق حضور تیرہ و تاریک ہے یہ پھر دل تجلیوں سے ہوئی کوہ طور کی رونق لجی ہے جن سے شبتان عالم إمكال وہی ہیں مجلسِ رَوزِ نُشور کی رونق كريں دلوں كو منور سراج لے كے جلوے فَروغِ برم عوارِف ہو نور کے کی رونق دعا خدا سے غمِ عشقِ مصطفے کی ہے حسن سیم ہے نشاط و سرور کی رونق إ.....م ان العوارف مصنفه حفزت بيروم شدير حق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. ١٢ ٢ .... تخلص حضرت سيد ناشاه ابوالحسين احمد نوري مار مروى رَحْمَهُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ ١٢٠ 159 CS 6 CS 6 Now which and

جو ھو سر کو رسائی اُن کے در تک جو ہوس کو زسائی اُن کے وَر تک تو پہنچے تاج عزت اپنے سرتک وه جب تشریف لائے گھرہے دَرتک بھکاری کا بھراہے در سے گھر تک وُ بِائِي ناخدائے بے کسال کی كه سيلاب ألم پهنجا كمر تك البی دل کو دے وہ سوزِ اُلفت نُصْلَعُ سِينهُ جَلَّن لِهِنِيحِ جَلَّر تَك نه ہو جب تک تمہارا نام شامل دعائيں جا نہيں سکتيں اُثر تک گزر کی راہ نگلی رَہ گزر میں

ابھی مہنچے نہ تھے ہم ان کے در تک

خدا بول اُن کی اُلفت میں گمادے نه ياؤل پھر بھی اپنی خبر تک

بحائے چیتم خود اُٹھ تا نہ ہو آڑ جمال بار سے تیری نظر تک تری نعمت کے بھوکے اہل دولت زی رحمت کا پیاسا اُبر تک نه بوگا دو قدم کا فاصله بھی اللہ آباد سے اُحمد گر تک تمہارے حس کے باڑے کے صدقے نمک خوارِ کلاحت ہے قمر تک شب معراج تھے جلوے یہ جلوے شبتان وَفَیٰ ہے ان کے گھر تک بلائے جان ہے اب ویرانی دل چلے آؤ بھی اس أجڑے گھر تک نه کھول آ تکھیں نگاہ شوق ناقص بہت بردے ہیں محسن جلوہ گرتک جہم میں دھکیلیں نجدیوں کو حسن جھوٹوں کو بوں پہنچا کیں گھر تک مُحَارِينَ أَلْمَدُ يُذَوَّا لَهِ أَمِينَةَ (وَرِعِ اللهِ فِي اللهِ اللهِ أَنْ اللهِ أَلْمُ اللهِ أَنْ اللهِ أ www.dawateislami.net

طور نے تو خوب دیکھا جلوۂ شان جمال طور نے تو خوب دیکھا جلوہ شان جمال اس طرف بھی اِک نظراہے برق تابان جمال اِک نظر بے بردہ ہو جائے جو کمعان جمال مَرُدُم دِیدہ کی آنکھوں پر جو احسان جمال چل گیا جس راه میں سرو خرامان جمال نقش یا سے کھل گئے لاکھوں گلتان جمال ہے شب عم اور گرفتاران جمران جمال مہر کر ذَرٌوں یہ اے خورشیدِ تابان جمال كر گيا آخر لياس لاله و گل ميں نظہور خاك ميں ملتا نہيں خون شہيدان جمال ذَرَّه ذَرَّه خاك كا ہو حائے گا خورشيد حَشْر قبرمیں لے جائیں گے عاشق جوار مان جمال ہوگیا شاداب عالم آگی قصل بہار أَنْهُ كَيا بِردَه كِعلا بابِ كُلْتانِ جمال

الاروان المان المرتبة المرتبة

جلوہ مُوئے مُحاین چیرہ انور کے گرد آ بُؤی را پر رکھا ہے قرآنِ جمال اس کےجلوبے سے نہ کیوں کا فور ہون ظلمات کَفْر پیش گاہ نور سے آیا ہے فرمان جمال کیا کہوں کتنا ہےان کی رہ گزر میں جوش حُسن آشکارا ذَرَّہ ذَرُّہ سے ہے میدان جمال ذَرَّةُ وَر سے برے ہمسر ہوں کیا مہر وقمر یہ ہے سلطان جمال اور وہ گدایان جمال کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی ، نکھیں ان کی جُشجُو میں دِل میں ار مان جمال رُو ساہی نے شب دیجور کو شرما دیا مونھ اُحالا کر دے اے خورشید تابان جمال أبروئ پُرخم سے پیدا ہے بلالِ ماو عید مطلع عارض سے روش بدر تابان جمال www.dawateislami.net

دل تشئ مُسن جاناں کا ہو کیا عالم بیاں دل فدائے آئے آئیہ قربان جمال پیش بوسف ہاتھ کاٹے ہیں زنان مِفرنے تیری خاطر سر کٹا بیٹھے فدایان جمال تیرے ذَرّہ یر شب غم کی جفائیں تا کج نور کا تڑکا دکھا اے مہر تابانِ جمال اتنی مدت تک ہو دید مُصَحف عارض نصیب حِفظ کرلوں ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآنِ جمال ما خدا دل کی گلی سے کون گزرا ہے کہ آج زَرَّہ زَرَّہ سے ہے طالع مہر تابانِ جمال اُن کے دَریر اِس قدر بٹتا ہے باڑہ نور کا حجمولیاں بھر بھر کے لاتے ہیں گدامان جمال نور کی بارش حسن پر ہو ترے دیدار سے ول سے وُهل جائے البی داغ جرمان جمال ئىلنى للدۇنىڭ لافلىنىڭ ( دەپ سان ) 💉 🍼 🏈 🎖 www.dawateislami.net

# بزم محشر منعقد کر میر سامان جمال بزم محشر منعقد کر میرِ سامانِ جمال دل کے آئیوں کو مدت سے ہے اُر مان جمال اینا صدقہ بانٹتا آتا ہے سلطان جمال جھولیاں پھیلائے دوڑیں بے نوایان جمال جس طرح ہے عاشقوں کا دل ہے قربان جمال ہے یوہیں قربان تیری شکل پر جان جمال یے جھامانہ رکھا دو اِک نظر آن جمال صدقے ہونے کے لئے حاضر ہیں خوامان جمال تیرے ہی قامت نے جمکاما مقدر کشن کا بس اسی اِتح سے روش ہے شبستان جمال رُوح کے گیاحشر تک خوشبوئے جنت کے مزے گر بیا دے گا کفن عطر گریان جمال مَ كُنَّ عُشاقَ لَكِين واسب حِيثُم مُنْتَظِر حشرتك أنكهيل تجفية دهوندي كى اليجان جمال

الروا في الله المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة

پیشگی ہی نقد جاں دیتے چلے ہیں مشتری حشر میں کھولے گا یارب کون ڈکان جمال عاشقول کا ذکر کیا معثوق عاشق ہوگئے انجمن کی انجمن صدقے ہے اے جان جمال تیری ذُرّیت کا ہر ذَرّہ نہ کیوں ہو آ فتاب سر زمین خسن سے نکلی ہے یہ کان جمال برم محشر میں حسینانِ جہال سب جُمع ہیں یر نظر تیری طرف اُٹھتی ہے اے جان جمال آرہی ہے ظلمتِ شب مائے عم پیچھا کئے تُورِ بِزدال ہم کو لے لے زیر دامان جمال وسعت بازار محشر تنگ ہے اس کے حضور کس جگہ کھولے کسی کا حسن ڈگان جمال خوبرُویانِ جہاں کو بھی یہی کہتے سا تم ہو شان حُش جان حُش ایمان جمال الرواقي أن المن المرتبط المنتبط المنتب

تيره و تاريك ربتى بزم خوبانِ جهال گر تیرا جلوه نه هوتا شمع ایوان جمال مِين تَعَدُّق جِاوَلِ السِّمْسُ الضَّلِح بْدُرُالدُّحِ اس دل تاریک بر بھی کوئی کمعانِ جمال سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام یا ک لوں میں گناؤں گر تیرے اُمیدواران جمال بِ بَصَر يربهي بدأن كِحُسن نِے ڈالا اَثْرَ دل میں ہے پُھوٹی ہوئی آئکھوں بیار مان جمال عاشقوں نے رَزْمگاہوں میں گلے کٹوا دیئے واہ کس کس لُطف سے کی عیدِ قربانِ جمال ياخدا ديكھوں بہارِ خَندهٔ دَنداں نما برے کِشتِ آرزو پر اَبرِ نیسانِ جمال ظلمتِ مُرقد ہے أنديشه حسن كو كچھ نہيں ہے وہ مداح حسیناں منقبت خوان جمال الراقين فين للرفيذ فالمائية وربيسان الم

ایے دین حق کے رهبر تم پر سلام هر دم اے دین حق کے رہبرتم پر سلام ہر دم ميرے فضيح محشرتم ير سلام ہر دم اس بے کس وحزیں پر جو کچھ گزر رہی ہے ظاہر ہے سب وہ تم یر، تم یر سلام ہر دم ونا وآخرت میں جب میں رہوں سلامت یارے راموں نہ کیونکرتم پر سلام ہر وم دل تفتگان فرفت یباہے ہیں مدتوں سے ہم کو بھی جام کوثر تم پر سلام ہر دم بندہ تمہارے ڈر کا آفت میں مبتلا ہے رحم اے حبیب داؤرتم یر سلام ہر دم بے وارثوں کے وارث بے والیوں کے والی سکین جان ٹمفنظر تم پر سلام ہر دم اب ہماری فریاد کو پہنچئے بے حد ہے حال أبترتم ير سلام ہر دم جَلَّادِ نَفْس بد سے دیجے مجھے رہائی اب ہے گلے یہ تخفرتم پر سلام ہر دم 

دَرِ يُوزِ و گُر ہوں میں بھی اَدِنیٰ سا اس گلی کا لطف و کرم ہو مجھ پرتم پر سلام ہر دم کوئی مہیں ہے میرا میں تس سے داد جا ہول سلطان بنده برورتم برسلام بر دم غم کی گھٹائیں گھر کرآئی ہیں ہرطرف ہے اے میر ذَرّہ برور تم یر سلام ہر دم . بگوا کے اینے دَر پر اب مجھ کو دیجے عزت پهرتا هول خوار در در تم پر سلام هر دم مخاج سے تمہارے کرتے ہیں سب کنارہ بس إک همهیں ہو یاوَرتم پر سلام ہر دم بہر خدا بیاؤ اِن خارمائے عم سے إك ول ہے لاكھ يشتر تم ير سلام ہر وم کوئی تہیں جارا ہم کس کے وریہ جاتیں اے بیکسول کے یاؤر تم یر سلام ہر دم کیا خوف مجھ کو بہارے نار بھیم سے ہو تم ہو شفیع محشر تم پر سلام ہر دم اینے گدائے ور کی کیے خبر خدارا کیج کرم حس پر تم پر سلام ہر دم الروافين أن بيلن للرنية كالفليقة ديري سان الم

### ایے مدینے کے تاجدار سلام

اے مُدینے کے تاجدار سلام اے غریبوں کے عُمکُسار سلام

تیری اِک اِک اُوا براے پیارے

سو دُرودي فدا بزار سلام

رَبِّ سَلِّم کے کہنے والے پر حان کے ساتھ ہول نثار سلام

میرے بیارے یہ میرے آقا پر

میری جانب سے لاکھ بار سلام

میری بگڑی بنانے والے پر

بھیج اے میرے کردگار سلام

أس پناہِ گناہ گاراں پر

بير سلام اور كرور بار سلام

اُس جوابِ سلام کے صدقے تا قیامت ہوں بے شار سلام اُن کی محفل میں ساتھ لے جا نیں حسرتِ جان بےقرار سلام بردہ میرا نہ فاش حشر میں ہو اے مرے حق کے راز دار سلام وه سلامت رہا قیامت میں یر ه لئے جس نے دل سے جارسلام عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا تجھ یر اے خُلد کی بہار سلام

#### باوضوم نے والاشہید ہے

مدینے کے تاجدار صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے حفرت الْسَارَحِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سِهِ فَرِ ما يا: بينيا الَّرِتِم بَميشه باوشور ہے کی استِطاعت رکھوتو ايسانگ کروکيونکه ملک الموت جس کی روح حالت وضو بیس تیفس کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھددی جاتی ہے۔

(كتزالعمال، ٩٠/ ١٣٠، الحديث: ٠٦٠٦، دارالكتب العلمية بيروت)



تیرے دَر پیساجد ہیں شاہانِ عالَم تو سلطانِ عالَم ہے اے جانِ عالَم

یہ پیاری ادائیں یہ نیجی نگائیں فدا جانِ عالم ہو اے جانِ عالم

> کسی اُور کو بھی یہ دولت ملی ہے گدائس کے ذرکے ہیں شاہانِ عالَم

میں دَر دَر پھروں چھوڑ کر کیوں ترا دَر

أنهائ بلا ميري احمان عالم

میں سرکارِ عالی کے قربان جاؤں بھکاری ہیں اس دَر کے شابانِ عالم

مر عددبدوالي الرعمدقي

ترے دَر کے کتے ہیں شیرانِ عالم

الروالي المنظلة المنظل

تمہاری طرف ہاتھ تھلے ہیں سب کے تمہیں پورے کرتے ہوار مان عالم مجھے زندہ کر دے مجھے زندہ کر دے مرے جان عالم مرے جان عالم مسلمال میں تیرے سب مری جان تُو ہی ہے ایمانِ عالم مرے آن والے مرے شان والے گدائی برے درکی ہے شان عالم تو بح حقیقت تو دریائے عرفاں ترا ایک قطرہ ہے عرفان عالم کوئی جلوہ میرے بھی روزیستہ پر خدا کے قمر مہر تابان عالم بس اب چھوعنایت ہوا اب ملا چھھ انبيل تكتے رہنا فقيران عالم (١٠ ﴿ قُرُالُ: فِلْنِ لِلْمِيْفُ وَالْعِلْمِيْدَةُ الْمُعَامِينَ }

وه دولها بي ساري خدائي براتي انہیں کے لئے ہے بہسامان عالم نه دیکھا کوئی پھول تجھ سانہ دیکھا بہت چھان ڈالے گلتان عالم ترے کوچہ کی خاک تھبری اُزَل ہے مرى جال علاج مريضان عالم کوئی جان عیسی کو جا کر خبر دے مَرے جاتے ہیں وَرومَندان عالم ابھی سارے بیار ہوتے ہیں اچھے اگر آب ہلا وے وہ ورمان عالم سَمیْعاً خداراحسن کی بھی س لے بلا میں ہے بیر لوث وامان عالم الروائل: فان المرتبة فالفائدة ومرسان الم www.dawateislami.net

جاتے ھیں سوئے مدینہ گھر سے ھم جاتے ہیں سوئے مکدینہ گھرسے ہم ماز آئے ہند بد اختر سے ہم مار ڈالے بے قراری شوق کی خوش توجب ہوں اس دل مُصْطر ہے ہم بے ٹھکانوں کا ٹھکانہ ہے کہی اب کہاں جائیں تمہارے ڈریے ہم انشکی حشر سے کھ غم نہیں ہیں غلامانِ شَبِہ کوثر سے ہم این ہاتھوں میں ہے دامانِ شفیع ڈر کیے بس فتنہ محشر سے ہم نقشِ یا سے جو ہوا ہے سرفراز دِل بدل ڈالیں گے اُس پھر ہے ہم

گردن تتلیم خم کرنے کے ساتھ تھینکتے ہیں بارعصیاں سرے ہم گُور کی شب تار ہے پر خوف کیا لُو لگائے ہیں رُخِ اُنور سے ہم د مكھ لينا سب مُرادس مل تنين جب لِیتِ کرروئے اُن کے درہے ہم کیا بندھا ہم کو خدا جانے خیال آ نکھیں ملتے ہیں جو ہر پھر سے ہم چانے والے چل دیئے کے کے سن پھررہے ہیں ایک بس مُضطر سے ہم يرص كامرض سیر ہونے کی حالت میں (بعنی جب پیٹ بھراہواہو) کھا ٹابرص پیدا كرتاب\_(قوت القلوب،٢/٩٨٥) الرواق أن بحلي المالِقَ طُلِقَالِمُ اللهِ مَنْ اللهِ لَهُ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ ال

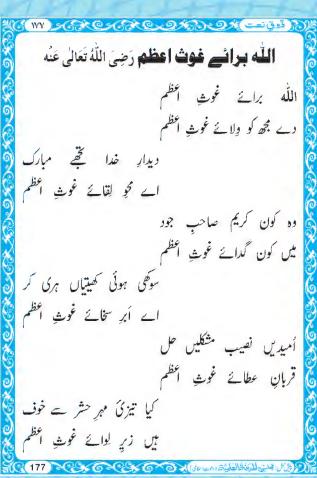

وه أور بین جن كو كهتّه مختاج ہم تو ہی گدائے غوثِ اعظم گوش شَنوائے غوث اعظم کیوں ہم کو ستائے نارِ دوزخ کیوں رو ہو ڈعائے غوث اعظم بگانے بھی ہو گئے لگانے دِل کش ہے اُدائے غوث اعظم آئکھوں میں ہے نور کی تجلِّ لیھیلی ہے ضیائے غوثِ اعظم جو دَم میں غنی کرے گدا کو وہ کیا ہے عطائے غوثِ اعظم کیوں حشر کے دن ہو فاش پردہ بين زير قَبائ غوثِ اعظم للرَيْنَ خُالِعْلَيْتُ وَرَبِي اللهِ اللهِ وَ ﴿ وَ اللَّهِ مُعْلَقُونَا مِنْ مُا لِهِ وَ ﴿ وَ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعِمِ مُعْلِمُ م

رُوئے خوبرُومال نقشِ كفِ يائے غوثِ اعظم اے دل نہ ڈران بلاؤں سے اب وه آئي صدائے غوث اعظم اع مم جوستائے أب تو جانوں لے دیکھ وہ آئے غوث اعظم ہر تارِ قَبَائے غوثِ اعظم سب کھول دے عُقْدَ ہائے مشکل اے ناخنِ یائے غوثِ اعظم کیا اُن کی ثَنا لکھوں حسن میں جال باد فدائے غوث اعظم 

اسپروں کے مشکل کشا غوث اعظم رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اُس وں کے مشکل ٹشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم کھرا ہے بلاؤل میں بندہ تمہارا مدد کے لئے آؤ ماغوث اعظم الرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے ترے ہاتھ ہے لاج یاغوثِ اعظم مُریدوں کو خطرہ نہیں بج عم سے کہ بیڑے کے بیں ناخدا غوثِ اعظم تِمْهِيل دُكُه سُنو اين آفت زَدول كا تيهيل دَرد کي دو دَوا غوث اعظم بيا غوثِ اعظم بيا غوثِ اعظم جو ڈکھ بھر رہا ہوں جوعم سہ رہا ہوں کہوں کس سے تیرے سوا غوث اعظم 

زمانے کے وُکھ وَرو کی رَنْجُ وغم کی رِّرے ہاتھ میں ہے دَوا غوثِ ا<sup>عظ</sup>م اگر سلطنت کی ہُوّں ہے فقیرو لِّلُهُ مِاغُوثِ اعظم نكالا ہے يہلے تو ڈوبے ہُوؤں كو اور اب ڈویتوں کو بچا غوث اعظم جسے خَلْق کہتی ہے پیارا خدا کا اسی کا ہے تو لاڈلا غوثِ اعظم كيا غور جب كياربوي باربوي مين مُعَمَّا بيه بهم ير گلل غوث ِ اعظم تہیں وصل بے قصل ہے شاہ ویں سے دیا حق نے یہ مرتبہ غوثِ اعظم بیمنسا ہے نتاہی سهارا لگا دو ذرا غوث اعظم ن للرقة طالعالية و المعالم الم

مشائخ جہال آئیں بہر گدائی وہ ہے تیری دولت سرا غوث اعظم مری مشکلول کو مجھی آسان کیے كه بين آب مشكل كُثنا غوثِ اعظم ومان سر جھكاتے ہيں سب أونح أونح أونح جہاں ہے ترا نقشِ یا غوثِ اعظم لتم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت ماغوث اعظم مجھے پیمیر میں نفس کافر نے ڈالا بتا جائي راستا غوث أعظم کھلا دے جو مُرجِعائی کلماں ولوں کی جلا کوئی ایسی ہوا غوث اعظم مجھے اپنی اُلفت میں ایبا گما دے نه پاؤں کچر اپنا پتا غوثِ اعظم بحا لے غلاموں کو مجبور بول سے کہ تو عبدِ قادِر ہے یاغوثِ اعظم

وکھا دے ذرا مہر رُخ کی تجلّی کہ جیمائی ہے غم کی گھٹا غوثِ اعظم گرانے لگی ہے مجھے لغزشِ سنهالو ضعيفول كو ياغوث أعظم لیک جائیں دامن سے اُس کے ہزاروں بکڑ لے جو دامن ترا غوث اعظم سرول ير جھے ليتے ہيں تاج والے تمہارا قدم ہے وہ یاغوثِ اعظم دوائے نگاہے عطائے سخائے كه شُد دردٍ ما لادوا غوثِ أعظم زهر رو هر راه رويم گردال سوئے خولیش راہم نما غوثِ اعظم کمند ہوایم کریما به بخشائے برحال ما غوثِ اعظم و المَّنِينُ مُن الْمِنْ اللَّهِ وَمُعْلِمُونِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلِّمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّا مُنْ اللَّهُ فقير لُو چيثم كرم از لُو دارُد نگاہے بحال گدا غوث گدائیم گر از گدایان شاب كه كُونَيْدَشْ أَبِل صفا غوثِ أعظم كمر بَشْتُ بُر خون مَن نفس قاتل أغشني برائے خدا غوث أعظم أدهر میں پیا موری ڈولت ہے تیا کہوں کا سے اپنی بتھا غوثِ اعظم بیت میں کٹی موری سکری عمریا كرو مو يه ايني دَيا غوثِ أعظم بھیو دو جو بیکنٹھ بگداد تو سے کہو موری نگری بھی آغوث اعظم کے کس سے جا کر حسن اینے ول کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم

المَوْقِ نَعِت ﴾ و المراجي و مراجي و المراجي کون کہتا ھے کہ زینت خلد کی اچھی نھیں کون کہتا ہے کہ زینت خُلد کی اچھی نہیں لیکن اے دل فُرفتِ کُوئے نبی احیمی نہیں رحم کی سرکار میں ٹریش ہے ایسوں کی بہت اے دل اچھا ہے اگر حالت مری اچھی نہیں تیرہ دل کو جلوہ ماہِ عُرَب دَرکار ہے چودھویں کے جاند تیری جاندنی اچھی نہیں کھ خبر ہے میں بُرا ہوں کیسے اچھے کا بُرا مجھ بُرے یہ زاہدہ طَعنہ زَنی الحیمی نہیں اس گلی ہے دُور رہ کر کیا مریں ہم کیا جئیں آه ايي موت ايي زندگي احچيي نهين اُن کے ذرکی بھک چھوڑیں تم وری کے واسطے اُن کے دَر کی بھیک اچھی سَروَری اچھی نہیں

الرواع بين للتفظيفية المراسان المراجع ا

خاک اُن کے آستانے کی منگا دے جارہ گر فکر کیا حالت اگر بہار کی اچھی نہیں سائہ دیوار جاناں میں ہو بستر خاک پر آرزوئے تاج و تخت خُشروی احچی نہیں وَر دِعصال كَى ترقى سے ہُوا ہُول جال بلّب مجھ کو اچھا کیجیے حالت مری انچھی نہیں ذَرَّهُ طبیبہ کی طَلعَت کے مقابل اے قمرَ نهين الجھي نہيں کي حاندنی الجھي نہيں موسم گل کیوں دکھائے جاتے ہیں بیسبر باغ دشتِ طیبہ جائیں گے ہم رہزنی اچھی نہیں بیکسوں پر مہربال ہے رحمتِ بیکس نواز کون کہتا ہے ہماری بیکسی احیمی نہیں بندهٔ سرکار ہو پھر کر خدا کی بندگی ورنہ اے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں www.dawateislami.net

الْهُ وَقِ نَعْتَ ﴾ **﴿ وَهُ وَ هُمُ اللَّهُ وَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ** رُوبِهِيَهِ ہوں منهاُ جالا کر دے اے طبیہ کے جاند اس اندھیرے یا کھ کی یہ تیرگی اچھی نہیں خار ہائے دشت طیبہ چجھ گئے دل میں مرے عارضِ گل کی بہارِ عارضی اُحھی نہیں مبح محشر چونک اے دل جلوہ محبوب رکھ نور کا تڑکا ہے پیارے کا بلی اجھی نہیں اُن کے دَر برموت آ جائے تو جی جاؤں حسن اُن کے دَر سے دُور رہ کر زندگی اچھی نہیں

## دست مبارك كى بركت

حضرت أسيد بن ألي أناس كنافي وَكُل وَضِي اللّهُ تَعَالَى عَمُلُ كَ سيني يرحضور عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّادَمِ فَ اپناوست مبادك ركها اور چبر بري پيريسرا اس كى بركت بيظا بر بهونى كه جب وه تاريك گهريس واغل بهوت تو گهر روش به وجاتا -(العصائص الكبرى للسيوطى، ٢٠٤٢ ، دارالكتب العلمية بيروت)

الرواقيان المن المنظل المنظلة والدساس المنافقة ا

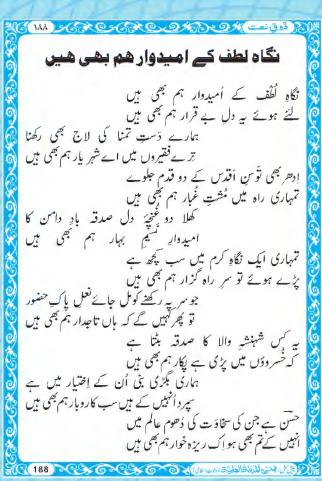

## کیا کریں محفل دلدار کو کیونکر دیکھیں کما کرس محفل دِلدار کو کیونکر دیکھیں اینے سرکار کے دربار کو کیونکر دیکھیں تابِ نظارہ تو ہو بار کو کیونکر دیکھیں به نکھیں ملتی نہیں دیدار کو کیونکر دیکھیں دِلِ مُرده كو يزے كوچ ميں كيونكر لے جائيں أثرَ جلوهُ رَفيَارِ كو كيونكر ديكيين جن کی نظروں میں ہے صحرائے مَدینہ بلبل آ نکھ اُٹھا کر تڑے گلزار کو کونکر دیکھیں

عوضِ عَفُو گُنہ بکتے ہیں اِک مجمع ہے ہائے ہم اینے خریدار کو کیونکر دیکھیں

ہم گنہگار کہاں اور کہاں رُویتِ عُرش سر اُٹھا کر تری دیوار کو کیونکر دیکھیں

(( ( قَالَ مِنْ اللَّهُ وَالْعَلَيْمَةُ وَالْمُعِينَةُ وَاللِّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُولُ وَاللَّلَّالِي الللَّالِمُ الللللَّالِمُ اللَّالِي الللَّاللّ

اُور سرکار بے ہیں تو انہیں کے دَر سے ہم گدا اُور کی سرکار کو کیونکر دیکھیں وَست صبّاد ہے آئہو کو چھٹرائیں جو کریم دام غم میں وہ گرفتار کو کیونکر دیکھیں تاب دیدار کا دعویٰ ہے جنہیں سامنے آئیں و مکھتے ہیں ترے رُخسار کو کیونکر ویکھیں د يکھنے کوچہ محبوب میں کیونکر پہنچیں د کھنے جلوۂ دیدار کو کیونکر دیکھیں المکاران سَقر اور ارادہ سے حسن ناز پروردهٔ سرکار کو کیونکر دیکھیں بدترين جور فرمان مصطفِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم : لوَّكُون مِين بدرَّ بن جوروه ے جوائی ثمار میں جوری کرے عض کی گئے، یاد سول الله (صَلَّم الله تعالیٰ عَلَيْتُ وَسَلَّمِ) ثماز كاچوركون بيفر مايا: (وه جونماز كے )ركوع اور تجدے يورے نه كرك (مسئد امام احمد ، ٢٨٦/٨ ، الحديث: ٢٢٧٠ ، دارالفكر بيروت) الرواقي الله المنظمة المستقد الله على المالية المستقد الله عليه المستقد الله على المالية المستقد الله على المالية المستقد الله على المالية المستقد الله على المالية المستقد الله المستقد المستقد الله المستقد الله المستقد الم

www.dawateislami.net



المُون نعت المركز ا فدائے خار ہائے دشت طبیبہ پھول جنت کے ىەدە كانىڭە بىل جن كوخود جگەدىس گل رگ جال مىں ہر اِک کی آرزوہے پہلے مجھ کو ذیح فرمائیں تماشا کررہے ہیں مرنے والے عید قرباں میں نُظہورِ یاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر تمہارے نام ہی کی روشن تھی بَرَم خُوباں میں کلیم آسانہ کیونکرغش ہوں ان کے دیکھنے والے نظرات بیں جلوے طور کے رُخسارِ تاباں میں ہُوا برلی گھرے یادل کھلے گُل بلبلیں چہکیں تم آئے یا بہار جاں فزا آئی گلتاں میں کسی کو زندگی اینی نه ہوتی اس قدر میٹھی گردهووَن تبهارے یا وُں کا ہے شیر ہُ جاں میں أعقسمت نے اُس کے جیتے جی جنت میں پہنچایا جودَم لينے كو بيرها ساية ديوار جانال ميں الرواقي أن المن فالمن فالمنافذ المناسس المن المنافذ المناسس المنافذ ال

کیا بروانوں کو بلبل زالی سمع لائے تم گرے پڑتے تھے جوآتش یہ وہ پینچے گلتاں میں نسیم طبیبہ ہے بھی شمع گُل ہو جائے لیکن یوں كَمُّكُشُن يُجْولِين جنت لهلها أصْحِيح جِراعَال مين اگر دُودِ چِراغِ بزم شه خُچھو جائے کاجل ہے شب قدر بخلِّي كا هو سُرمة چيثم تخوبال ميل كرم فرمائ كر باغ مدينه كي موا يجه بھي گُل جنت نکل آئیں ابھی سروِ چراغاں میں نَجِينَ كُونَكُرِينِهِ مِهِكِينِ بِلْبِلِينِ كَيُونَكُرِينِهِ عَاشَقَ ہوں تمہارا جلوہ رَنگیں جَمرا پھولوں نے داماں میں اگر دُودِ چراغ برم والامس كرے كچھ بھى شبیم مُثُک بس جائے گُلِ شمع شبتال میں یہاں کے منگریزوں ہے حسن کیالعل کونسبت یان کی رہ گزرمیں ہیں وہ پھر ہے بدخشال میں GONG TO X (dwg.misi.de)

عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں عَجِبُ كرم شَهِ والا تبار كرتے ہيں کہ ناأمیدول کو أمیدوار کرتے ہیں جما کے ول میں صفیں حسرت و تمنا کی نگاہ لطف کا ہم اِنتظار کرتے ہیں مجھے فَنُردَگُ بَخْت کا اَلَم کیا ہو وہ ایک وم میں خزال کو بہار کرتے ہیں خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو شنوا دے ہم اپنے کُتوں میں تجھ کو شار کرتے ہیں ملائکہ کو بھی ہیں کچھ فضیلتیں ہم پر کہ یاس رہتے ہیں طوف مزار کرتے ہیں جوخوش نصیب یہاں خاکِ دریہ بیٹھتے ہیں جلوس مسند شاہی سے عار کرتے ہیں ہمارے دل کی گئی مجھی وہی بچھا دیں گے جو دَم میں آگ کو باغ و بہار کرتے ہیں

اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جھونکے ابھی ہمارے سفینے کو یار کرتے ہیں تہمارے در کے گراؤں کی شان عالی ہے وہ جس کو حاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں گدا گدا ہے گدا تو کیا ہی جاہے اُدَب بڑے بڑے تیرے دَر کا وقار کرتے ہیں تمام فَلْق کو منظور ہے رضا جن کی رضا حضور کی وہ اختیار کرتے ہیں سُنا کے وَصَفْ رُخِ بِاک عندلیب کو ہم رہن آمد فصل بہار کرتے ہیں ہُوا خلاف ہو چکرائے ناؤ کیا عم ہے وہ ایک آن میں بیڑے کو بار کرتے ہیں أَنَا لَهَا سے وہ بازار تشمیرسال میں سکی ول ہے اختیار کرتے ہیں بنائی بشت نہ کعہ کی ان کے گھر کی طرف جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں العراق كن الجامين المديّنة العلميّة (مرب مان) الم العربي المربية العربية العربية المربية المرب

مجھی وہ تَاجُوران زمانہ کر نہ سکیں جو کام آپ کے خدمت گزار کرتے ہیں بَوائے دامن جاناں کے جانفیزا جھونکے خزاں رسیدوں کو ماغ و بہار کرتے ہیں سگان کُوئے نبی کے نصیب پر قربال یڑے ہوئے سر رہ اِفخار کرتے ہیں کوئی ہے او چھے مرے دل سے میری حسرت سے کہ ٹوٹے حال میں کیا عمکسار کرتے ہیں وہ ان کے دَر کے فقیروں سے کیوں نہیں کہتے جو شکوهٔ سِتم روزگار کرتے ہیں تمہارے پہر کے صدموں کی تاب کس کو ہے یہ چوب خشک کو بھی نے قرار کرتے ہیں سی بلا ہے انہیں پنچے کس طرح آسیب جو تیرے نام سے اپنا حصار کرتے ہیں المِن المَرْفَظُ الْفَائِدُةُ وَرَبِي مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنَالِقِلْمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُلِّي مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ

یہ زم ول ہیں وہ بیارے کہ شختوں پر بھی عَدو کے حق میں وُعا بار بار کرتے ہیں حُشُودِ عقدہُ مشکل کی کیوں میں فِکْر کروں یہ کام تو مرے طبیہ کے خار کرتے ہیں زمین کوئے نبی کے جو کیتے ہیں بوہے فرشتگان فلک ان کو پیار کرتے ہیں تہارے دَر یہ گدا بھی ہیں ہاتھ پھیلائے تمہیں سے عرض دعا شہریار کرتے ہیں کے ہے دیر جمال خدا پیند کی تاب وہ پورے جلوے کہاں آشکار کرتے ہیں ہارے نخل تمنا کو بھی وہ نکیل دیں گے درخت خشک کو جو باردار کرتے ہیں یڑے ہیں خوابِ تَغَافُل میں ہم مگر مولی طرح طرح سے ہمیں ہوشیار کرتے ہیں

سنا نہ مرتے ہوئے آج تک کسی نے انہیں جو اینے جان و دل ان پر نثار کرتے ہیں انہیں کا جلوہ سَر برُم دیکھتے ہیں بیّنگ انہیں کی یاد چین میں ہزار کرتے ہیں م بے کریم نہ آہو کو قید دکھ سکے عَبَثِ أُسِرِ أَلَمُ إِنْتِشَارِ كُرتِ بِال جو ذَرّے آتے ہیں یائے حضور کے نیچے جیک کے مہر کو وہ شرمسار کرتے ہیں جومُوئے یاک کو رکھتے ہیں اپنی ٹویی میں شُجاعتیں وہ وم کارزار کرتے ہیں جدهروه آتے ہیں اب اس میں دل ہوں یاراہیں میک سے گیسوول کی مشکبار کرتے میں حسن کی جان ہو اس وُسعتِ کرم یہ شار کہ اِک جہان کو اُمیدوار کرتے ہیں الرواقي أن المان فالفائية والمساول (198) و (198) www.dawateislami.net منقبت مصور اچھے میاں رضی الله تعالیٰ عنه کو الله تعالیٰ کو الله تعالیٰ کو الله تعالیٰ کو الله تعالیٰ کو الله تعلیٰ کو تعلیٰ کو

اب کی کیا ہے خدا دے بندہ لے میں گدا تم بادشاہ اچھے میاں

دین و دنیا میں بہت اچھا رہا جو تمہارا ہوگیا اچھے میاں

اس بُرے کو آپ اچھا کیجے آپ اچھے میں بُرا اچھے میاں

> ایسے اچھے کا بُرا ہوں میں بُرا جن کو اُچھوں نے کہا اچھے ممال

میں حوالے کر چکا ہوں آپ کے

اينا سب الجها بُرا الجه ميال

آپ جانیں مجھ کو اس کی فِکر کیا میں بُرا ہوں یا جَھلا اچھے مہاں مجھ بُرے کے کیسے اچھے ہیں نصیب میں بُرا ہوں آپ کا اچھے میاں اینے منگنا کو ٹبلا کر بھیک دی اے میں قربانِ عطا اچھے میاں شكليں آسان فرما ديجيے اے م ہے مشکل کشا اچھے میاں میری جھولی بھر دو دَستِ فیض سے حاضر ور ہے گدا اچھے میاں دم قدم کی خیر منگتا ہوں ترا دم قدم کی خیر لا اچھے میاں جال بلب ہول در دعصیال سے حضور حال بلب کو دو شفا اچھے میاں وشمنوں کی ہے چڑھائی اَلغِیاث ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں نقس سَرَش وَریح آزار ہے ہے مُدو کا وقت یا اچھے میاں شام ہے نزدیک صحرا ہولناک ہے مُدو کا وقت یا انتھے میاں 

www.dawateislami.net

نَزْع كَى تَكَلِيفَ إَغُوائِ عَدو ہے مدد کا وقت یا اچھے میاں وه سوال قبر وه شکلین مُهیب ہے مُدد کا وقت یا اچھے میال نُرِسشِ أعمال اور مجھ سا أتيم ہے مُدو کا وقت یا ایتھے میال بار عصیال سر یه رغشه یاوک میں ہے مُدو کا وقت یا ایکھے میال خالی ہاتھ آیا تھرے بازار میں ہے مُدد کا وقت یا اجھے میال مجرم ناكاره و ديوان عَدُل ہے مَدد کا وقت یا اچھے میاں يو چھتے ہيں كيا كہا تھا كيا كيا ہے مُدو کا وقت یا اجھے میال شِكْتُه اور عُبورِ كُلِ صِراط ہے مُدد کا وقت یا اچھے میاں خائن وخاطی سے لیتے ہیں حساب ہے مُدد کا وقت یا اجھے میاں  مجول حاؤں نہ میں سیدھی راہ کو میرے اچھے رہنما اچھے میاں تم مجھے اینا بنا لو بہر غوث میں تمہارا ہو چکا اچھے میاں کون دے مجھ کو مُرادیں آ پ دیں میں ہوں کس کا آپ کا اچھے میاں یہ گھٹا کیں غم کی بیر روز ساہ مهر فرما مه لقا الجھے میاں احمهِ نوری کا صدقه ہر جگه منه أجالا ہو مرا ایتھے میاں آ نکھ نیجی دونوں عالم میں نہ ہو بول بالا ہو مرا انجھے میاں میرے بھائی جن کو کہتے ہیں رضا جو ہیں اس ذر کے گدا اچھے میاں اُن کی منه مانگی مرادیں ہوں حُصول آب فرمائيل عطا اليحظ ميان غمر کھر میں اُن کے سابہ میں رہوں أن يه سايه آب كا الجھے ميال www.dawateislami.net

مجھ کو میرے بھائیوں کو خشر تک ہو نہ عم کا سامنا اچھے میاں مجھ یہ میرے بھائیوں ہر ہر گھڑی ہو کرم سرکار کا اچھے میاں مجھ سے میرے بھائیوں سے دُور ہو دُكھ مَرض ہر فِتُمْ كا اچھے میاں میری میرے بھائیوں کی حاجتیں منل سے سیجے روا اچھے میاں ہم غلاموں کے جو ہیں گخت جگر خوش ربیں سب دائما البھھے میال نجتن کا <sub>ب</sub>ہایہ پانچوں پر رہے اور ہو فَصْل خدا اچھے میاں سب عزيز ول سب فريبول يررب ساية فضل و عَطا الجھے مياں فوثِ اعظم قطبِ عالم کے لیے رَد نه ہو میری دعا الجھے میاں ہو حسن سرکار والا کا ليجيج اليي عطا الجھے مياں www.dawateislami.net

دل میں هو یاد تری گوشهٔ تنہائی هو دل میں ہو ماد تری گوشتہ تنہائی ہو پھر تو خُلوَت میں عَبُ اُنجمن آرائی ہو آستانہ یہ ترے سر ہو اُجل آئی ہو اور اے حان جہاں تو بھی تماشائی ہو خاکِ بامال غربیوں کو نہ کیوں زندہ کرے جس کے دامن کی ہوا بادِ مسجائی ہو اُس کی قسمت یہ فدا تخت شہی کی راحت خاکِ طیبہ یہ جے چین کی نیند آئی ہو تاج والوں کی بہ خواہش ہے کہ اُن کے دَریر ہم کو حاصل شرّف ناصیہ فرسائی ہو اک جھلک ویکھنے کی تاب نہیں عالم کو وه اگر جلوه کریں کون تماشائی ہو آج جو عيب سي پر نہيں کھلنے ديتے کب وہ جاہیں گے مری حشر میں رُسوانی ہو

کیوں کریں بزم شبتان جنال کی خواہش جلوهٔ يار جو شمع شب تنهائي ہو خِلْعتِ مغفرت اس کے لئے رحمت لائے جس نے خاک ِ دَرِ شہ جائے کفن یائی ہو یمی منظور تھا قدرت کو کہ سابیہ نہ ہے السے کیتا کے لئے ایس بی کیتائی ہو ذِكْرِ خدام نہيں مجھ كو بتا ديں وشمن کوئی نعمت بھی کسی اور سے گر یائی ہو جب أم شے دست ِ أجل ہے ميرى ہستى كا حجاب کاش اس بردہ کے اندر تری زیائی ہو ديکھيں حال تجشئ لپ کو تو کہيں خضر ومسیح کیوں مرے کوئی اگر ایس مسجائی ہو مجھی ایبا نہ ہوا اُن کے کرم کے صدقے ہاتھ کے تھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو بندجب خواب اجل سے ہول حسن کی آئمیں اس کی نظروں میں ترا جلوہ زیبائی ہو

## ایے راحت جاں جو تِربے قدموں سے لگا ھو

اے راحت حال جو ترے قدمول ہے لگا ہو كيول خاك بسر صورتِ نقشِ كفِ يا ہو

الیا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو نہ ہوا ہو

سابہ بھی تو اِک مثل ہے پھر کیوں نہ جدا ہو

الله كا محبوب بے جو تمصيں حاب

اس کا تو بیال ہی نہیں کچھتم جے جاہو

دل سب سے اُٹھا کر جو بڑا ہو ترے دَریر

أفتادِ دَو عالم سے تعلق أسے كيا ہو

اُس ہاتھ سے دل سوختہ جانوں کے ہرے کر

جس سے رُطَب سوختہ کی نشونما ہو

ہر سانس ہے نکلے گل فردوس کی خوشبو

گر عکس قکن دل میں وہ نقش کف یا ہو

اُس دَر کی طرف اس لئے میزاب کا منہ ہے وہ قبلۂ کونین ہے یہ قبلہ نما ہو بے چین رکھے مجھ کو ترا ورد محت مٹ حائے وہ دِل پھر جسے اُرمان دَوا ہو یہ میری سمجھ میں بھی آ ہی نہیں سکتا ایمان مجھے پھیرنے کو تُو نے دما ہو اس گھر سے عمال نورِ الٰہی ہو ہمیشہ تم جس میں گھڑی بھر کے لیے جلوہ نما ہو مقبول ہیں اُبرو کے اِشارے سے دعا کیں کب تیر کماندار نبوت کا خطا ہو ہو سلسلہ اُلفت کا جسے زُلف نی ہے الجھے نہ کوئی کام نہ یابند بلا ہو شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا دل اُن په فدا جانِ حسن اُن په فدا ہو (الأوَّنُ ثَنْ: قِلْمِنْ اللَّهُ وَالْفِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو مِنْ اللّهِ اللّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

## تم ذات خدا سے نه جدا هو نه خدا هو تم ذات خدا ہے نہ جدا ہو نہ خدا ہو الله کو معلوم ہے کیا جانبے کیا ہو بہ کیوں کہوں مجھ کو بیہ عطا ہو یہ عطا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر تجمر کا بھلا ہو جس بات میں مشہور جہاں ہے لب عیسی اے جان جہاں وہ تری ٹھوکر سے اوا ہو ٹوٹے ہوئے دم جوش یہ طوفان معاصی دامن نه ملے ان کا تو کیا جانیے کیا ہو یوں مجھک کے ملے ہم ہے کمینوں سے دہ جس کو الله نے اینے ہی لئے خاص کیا ہو مٹی نہ ہو برباد پینِ مرگ الہی جب خاک اُڑے میری مدینہ کی ہوا ہو منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے

عمل وہے ملک ون عباول کیل وقعا دھے جس کو مِر نے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو

قدرت نے اُزَل میں بہلھا اُن کی جبیں پر جو اُن کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو ہر وقت کرم بندہ نوازی یہ تُلا ہے میکھ کام نہیں اس سے بڑا ہو کہ بھلا ہو سوا حا سے گنرگار کا ہو رَختِ عمل جاک یردہ نہ کیلے گر بڑے دامن سے بندھا ہو آبرار فکوکار خدا کے ہیں خدا کے اُن کا ہے وہ اُن کا ہے جو بکہ ہو جو بڑا ہو اے نفس اُنہیں رَنْح دیا اپنی بدی سے کیا قیم کیا تو نے اُرے تیرا بُرا ہو الله بول بي عُمْ گزر طے گدا كي سرخم ہو دَرِ پاک پر اور ہاتھ اُٹھا ہو شاباش حسن أور جيمتي سي غزل يره ول کھول کر آئینہ ایماں کی جلا ہو الروان المنظمة المنظمة المناسسان المنظمة المناسسان المنظمة المنظمة المناسسان ا دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رھا ھو

دل درد سے بسل کی طرح لوٹ رہا ہو عینہ پہ تسلی کو ترا ہاتھ ڈھرا ہو

كيول اپني گلي مين وه زوادار صدا هو

جو بھیک لئے راہ گدا دکھے رہا ہو

گر وقتِ اَجل سرتری چوکھٹ پہ جُھکا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدہ میں ادا ہو

ہمائی رحمت ہے ترا بیائی واوار

رُتبہ سے تَنزُلُ کرے تو ظِلَّ ہُما ہو

موقوف نہیں شبح قیامت ہی پہ یہ عرض جب آگھ گھلے سامنے تو جلوہ نما ہو

دے اس کو دَمِ زُرْع اگر خُور بھی ساغر

منہ پھیر لے جو تشنہ دیدار ترا ہو

فردوں کے باغوں سے ادھر مل نہیں سکتا جو کوئی مدینہ کے بیاباں میں گما ہو

(( وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

>(3x0>(3x0\_0)\*2)\*(= و یکھا اُنہیں محشر میں تو رحمت نے یکارا آزاد ہے جوآب کے دامن سے بندھا ہو آتا ہے فقیروں یہ اُنہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو وِرِال ہوں جب آباد مکال صبح قیامت اُجڑا ہوا دِل آب کے جلووں سے بسا ہو ڈھونڈھا ہی کریں صدر قیامت کے سیاہی وہ کس کو ملے جو زرے دامن میں جھیا ہو جب دینے کو بھیک آئے سرگوئے گدامال اب ہر یہ وعائقی مرے منگنا کا بھلا ہو جھک کراُنہیں ملناہے ہر اِک خاک نثیں ہے كس واسط نيجا نه وه دامان قبا هو تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ الیل محبت ہے ترک اُذب ورنہ کہیں ہم یہ فدا ہو دے ڈالیے اینے اب جاں بخش کا صدقہ اے چارۂ وِل دَردِ حسن کی مجھی دوا ہو 

www.dawateislami.net



جدهر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے نظر میں میں نقش و زگار مدینه ر ہیںاُن کے جلو ہے بسیںاُن کے جلو ہے مِرا دل ہے یادگارِ مدینہ حرم ہے اسے ساحت ہر دو عالم جو دل ہو چکا ہے شکارِ مدینہ دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا بيميل اكتبين ربزه خوار مدينه بَنَا آسال منزل إبن مريم گئے لامکال تاجدار مدینہ مُرادِ دل بَلبلِ بے نُوا دے خدایا دکھا دے بہار مدینہ شرُف جن سے حاصل ہوا انبیا کو وبي بين حسن إفتخارٍ مدينه 

www.dawateislami.net

( ألوق نصت )\* @ بالرياد @ De بالرياد ( 11 ) كا نہ ھو آرام جس بیمار کو ساریے زمانے میں نہ ہوآ رام جس بیار کوسارے زمانے سے اُٹھالے جائے تھوڑی خاک اُن کے آستانے سے تمہارے دَركِ لكروں سے برا بلتا ہے إك عالم گزاراسب کا ہوتا ہے اِسی مختاج خانے سے شبِ اُسرا کے دولھا پر نچھا وَر ہونے والی تھی نہیں تو کیا غرض تھی اتنی جانوں کے بنانے سے کوئی فردوس ہو یا خلد ہو ہم کوغرض مطلب لگایا اب توبسر آب ہی کے آستانے سے

نه کیوں اُن کی طرف اللّٰہ سوسو پیارے دیکھے

جواپی آ تکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے

تہارے تو وہ احساں اور یہ نافر مانیاں اپنی ہمیں تو شرم می آتی ہے تم کو مند دکھانے سے

بہار خلد صدقے ہورہی ہے رُوئے عاشق پر کھلی جاتی ہیں کلیاں دِل کی تیرے مسکرانے ہے زمیں تھوڑی سی دیدے بہر مدفن اپنے کوچہ میں لگادے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے بلٹتاہے جوزائراُس سے کہتا ہے نصیب اُس کا ارے عافل قضا بہترہے ماں سے پھر کے جانے سے بُلالواین دَر پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو پھریں کب تک ذلیل وخوار در در بے ٹھکانے ہے نه پہنچان کے قدموں تک نہ چھٹسن عمل ہی ہے حسن کیا یو چھتے ہوہم گئے گزرے زمانے سے شيطان سے حفاظت روزاندور بار" أعُونُ باللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجيْم " رِرْص والير شیطان ہے حفاظت کے لیے اللّٰہ عَزُّوَجَنَّ ایک فرشتہ مقرر فرمادیتا ہے۔ (فیضان سنت، باب نیکی کی دعوت،ص٥٠١) 215) و المن المنظمة ال

www.dawateislami.net

مبارک ھو وہ شہ پردیے سے باھر آنے والاھے مبارک ہووہ شہ پردے سے باہرآنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے دَریر آنے والا ہے کیکوروں سے کہو ماہ دِل آرا ہے جیکنے کو خبر ذَرَّول کو دو مَهرِ مُنور آنے والا ہے فقیروں ہے کہوحاضر ہوں جو مانلیں گے یانیں گے که سلطان جہاں محتاج برور آنے والا ہے کہو بروانوں سے شمع ہدایت اب جہلتی ہے خبر دو بلبلوں کو وہ گل تر آنے والا ہے كهان بېرانو تى اميدىن كهان بين بيسهار دل کہ وہ فریاد رس بیلس کا یاؤر آنے والا ہے ٹھکانا نے ٹھکانوں کا سہارا بے سہاروں کا غر بیوں کی مدد بیکس کا ماور آنے والا ہے بَرَآ کیں گی مرادیں حسرتیں ہوجائیں گی پوری کہ وہ مُخارِکُل عالم کا سرور آنے والا ہے

ا سرور آنے والا ہے مبارک دَرد مندوں کو ہو مُژدہ بیقراروں کو قرارِ دِل شِکیبِ جانِ مُصْطَر آنے والا ہے

گنهگارو نہ ہو مایوں تم اپنی رمائی سے مدد کو وہ شفیع روزِ محشر آنے والا ہے جُھکا لائے نہ کیوں تاروں کوشوق جلوۂ عارض كهوه ماهِ ول آرا أب زمين برآنے والا ہے کہاں ہیں بادشامان جہاں آئیں سلامی کو كماب فرمان روائح بَفْت يَشْوَرا ٓ نے والا ب سلاطین زمانہ جس کے دَر بر بھیک مانگیں گے فقیروں کو مبارک وہ نُو مگرآنے والا ہے بسامان ہورہے تھے مُدتوں سے جس کی آ مدکے وہی نوشاہ باصد شوکت وفر آنے والا ہے وہ آتا ہے کہ ہے جس کا فدائی عالم بالا وه آتا ہے کرول عالم کا جس برآنے والا ہے نه کیول ذَرُّول کو ہوفر حَت که حیکا اُختر قسمت سَحَرَ ہوتی ہے خورشیدِ مُنور آنے والا ہے حسن کہہ دے اُتھیں سب امتی تعظیم کی خاطر کہ اینا پیشوا اینا پیمبر آنے والا ہے الرواقي أن المنظل المنظ

جائے گی هنستی هوئی خلد میں امت ان کی جائے گی ہنتی ہوئی خُلد میں اُمت اُن کی كب أوارا بهوئى الله كو رقت أن كى ابھی سیلتے ہیں جِگر ہم سے گنہ گاروں کے ٹوٹے دِل کا جو سہارا نہ ہو رحمت ان کی و مکھے آئکھیں نہ وکھا مَہر قیامت ہم کو جن کے سامیں ہیں ہم دیکھی ہے صورت ان کی حُسِن بوسف دَم عيسى يهنهيل بيهم موتوف

جس نے جو پایا ہے پایا ہے بدولت ان کی

ان كا كهنا نه كرين جب بهي وه چاهين هم كو

سرکشی اپنی تو یہ اور وہ حیاجت اُن کی

الروافي أن بحين للرفة طالباية و المسامل المنافق المسامل المنافق المسامل المنافق المسامل المنافق المناف

پار ہو جائے گا اِک آن میں بیڑا اپنا

کام کر جائے گی محشر میں شفاعت ان کی

حشر میں ہم سے گنہگار پریشال خاطر عفو رحمٰن و رحیم اور شفاعت ان کی خاک ِ وَرتیری جو چہروں یہ مللے پھرتے ہیں كس طرح بهائ نه الله كو صورت ان كي عاصیو کیول غم محشر میں مرے جاتے ہو سنتے ہیں بندہ نوازی تو ہے عادت ان کی جلوهٔ شان الہی کی بہارس دیکھو قَدُ رَا الْحَقِ كَى عِشْرِحَ زِيارِتِ ان كَى باغ جنت میں چلے جائیں گے بے یو جھے ہم وَقُف ہے ہم ہے مساکین یہ دولت اُن کی یاد کرتے ہیں عدو کو بھی دعا ہی ہے وہ ساری ونیا سے نرالی ہے یہ عاوت ان کی ہم ہوں اوران کی گلی خلد میں واعظ ہی رہیں اے حسن ان کو مبارک رہے جنت ان کی عِلَىٰ لَلْدِيَنَةُ طَالْفِلْمِيَّةُ وَرَبِّ مِانِهِ) ﴿ ﴿ كُلِّي هُوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

www.dawateislami.net

## ھم نے تقصیر کی عادت کرلی

ہم نے تقصیر کی عادت کرلی آپ اپنے پہ قیامت کرلی

میں چلا ہی تھا مجھے روک لیا

مرے الله نے رحت کرلی

ذِکْرِشه مُن کے ہوئے بَرْم میں مُو ہم نے جلوت میں بھی خلوت کر لی

نارِ دوزخ سے بچایا مجھ کو

مرے بیارے بوی رحت کرلی

بال بیکا نہ ہوا پھر اس کا آپ نے جس کی حمایت کرلی

رکھ دیا سر قدم جاناں پر اینے بیخنے کی یہ صورت کرلی

نعتیں ہم کو کھلائیں اور آپ جو کی روٹی پیہ قناعت کرلی

اس سے فردوس کی صورت پوچھو جس نے طیبہ کی زیارت کرلی

> شانِ رحمت کے تَصَدُّق جاوَل مجھ سے عاصی کی حمایت کر لی

فاقہ مَستوں کو شِکم سیر کیا آپ فاقہ پہ قنّاعت کرلی

> اے حس کام کا کچھ کام کیا یا یوہیں خَشْ پہ رخصت کرلی

### جنتي محل

فرمانِ مصطفاصلَی اللهٔ تعَالی عَلَیه وَاله وَسَلَم : جے یہ پہندہ وکدائس کے لیے
(جنت میں کمل بنایا جائے اوراس کے ورَ جات بلند کیے جا کیں ،اے چاہیے
کہ جواس پڑ ظلم کرے بدأے معاف کرے اور جوائے محروم کرے بدأے عطا
کرے اور جوائس فے قطع تعلق کرے بدأس سے ناط (یعن تعلق) جوڑے۔
(مستدر کے حاکم ، ۲۸/۹ ،الحدیث ، ۲۵۹۹ تا والعرف بیروت)

کیا خدا داد آپ کی امداد ھے کیا خدا داد آپ کی إمداد اک نظر میں شاد ہر ناشاد اس قدر ہم اُن کو بھولے گھڑی جن کو ہماری یاد ہے مرے والی بیا فریاد ہے رات اندهیری میں

عہد جو اُن سے کیا روز اُلست کیوں دِل غافل تجھے کچھ یاد ہے میں ہول میں ہول این امت کے لئے کیا ہی پارا پارا یہ اِرشاد ہے وہ شفاعت کو چلے ہیں پیشِ حق کو مبارکیاد کون سے دل میں تہیں قلب مومن م<u>صطف</u>ے آباد جس کو اس در کی غلامی مل وہ عم کونین سے آزاد ہے جن کے ہم بندے وہی تھہرے تعقیع پھر دل بیتاب کیوں ناشاد ہے اُن کے در بر کر کے پھر اُٹھا نہ جائے حان و دل قربان کیا أفتاد ہے یہ عبادت زاہدہ بے محتِ دوست مفت کی محنت ہے سب برباد ہے صَفیروں سے ملیں کیونکر حسن سخت قید اور سنگدل صاد ہے وَ إِنْ ثِنْ الْمِينَ وَالْمِينَةُ وَالْمِينَةُ وَالْمِينَةُ وَالْمِينَةُ وَالْمِينَةُ وَالْمِينَةُ وَالْمِينَةُ

# آپ کے در کی عجب توتیر ھے

آپ کے دَر کی عَجَب لوقیر ہے جو یہاں کی خاک ہے اِکسیر ہے

کام جو اُن سے ہوا یورا ہوا

اُن کی جو تدبیر ہے تقدیر ہے

جس سے باتیں کی انہیں کا ہوگیا

واہ کیا تقریر ٹی تاثیر ہے

جو لگائے آنکھ میں محبوب ہو

خاکِ طبیبہ سرمہُ تسخیر ہے

صَدرِ اُقدس ہے خزینہ راز کا

سینہ کی تحریہ میں تحریہ ہے

ذَرَّه ذَرَّه سے ہے طالع نور شاہ

آ فآبِ مُحْن عالمگير ہے

لطف کی بارش ہے سب شاداب ہیں أبر جودِ شاہ عالمگیر ہے مجرمو اُن کی قدم پر بس رِہائی کی یہی تدبیر مشكل أشائي سيجي بندؤ دَر ہے دِل و دِل گیر ہے کان ہیں کانِ کرم جانِ کرم جانے والے چل دیئے ہم رہ گئے ایٰ ایٰ اے حس تقدر ہے

نہ هو مايوس ميرہے دكھ درد والے نہ مايوس بو ميرے دُھ درد والے

درِ شہ پہ آ ہر مَرض کی دَوا لے جو پیارِ غم لے رہا ہو سنجالے

وہ حاہے تو وَم بھر میں اس کو سنجالے

نہ کر اس طرح اے دِلِ زار نالے

وہ ہیں سب کی فریاد کے سننے والے

کوئی دَم میں اب ڈوہتا ہے سفینہ

خدارا خبر میری اے ناخدا لے

سفر کر خیالِ رُخِ شہ میں اے جاں مافر نکل جا اُجالے اُجالے

تهی دست و سودائے بازارِ محشر

مری لاج رکھ لے مرے تاج والے

المن المرتبة المائية والمناسسة المرتبة المرتبة المرتبة المرتبة المرتبة المرتبة المرتبة المرتبة المرتبة المرتبة

XEXEX SXEX شوکت آستان یہاں سر جھکاتے ہیں سب تاج والے سوا تیرے اے ناخدائے غریباں وہ ہے کون جو ڈوبتوں کو نکالے یہی عرض کرتے ہیں شیران عالم كه تُو اينے كُتوں كا كُتا بنالے جے اپنی مشکل ہو آسان کرنی فقیران طیبہ سے آکر دعا لے خدا کا کرم دشگیری کو آئے تیرا نام لے لیں اگر گرنے والے دَرِ شہ پر اے ول مرادیں ملیں گی یہاں بیٹھ کر ہاتھ سب سے اُٹھالے گِھرا ہوں میں عصیاں کی تاریکیوں میں خبر میری اے میرے بدرُالدُّح لے 6 CC 6 Name and the

فقیروں کو ملتا ہے بے مانگے سب کچھ یہاں جانتے ہی نہیں ٹالے بالے لگائے ہیں پیوند کپڑوں میں اپنے اُڑھائے فقیروں کو تم نے دوشالے

مِثَا تُفْر كو دِين چِكا دے اپنا بنيں معبديں ٹوٹ جائيں شوالے

> جو پیش صنم سر جھکاتے تھے اپنے بے تیری رحمت سے الله والے

نگاہے زِ چیثم کرم بَر حَسَن کُن بُلُویَث رسیرَشت آشُفنہ حالے

## قبلدرُ خ بیٹھنے سے بینائی تیز ہوتی ہے

حضرت سیدناامام شافعی عَلیّه وَحَمَهُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: عیار چیزیں آگھوں کی (بینائی کَ) تققیت کا باعث ہیں: (1) قبلہ رُخ بیٹھنا (2) سوتے وقت سرمہ لگانا (3) سبزے کی طرف نظر کرنا اور (4) لباس کو پاک وصاف رکھنا۔ (احیاء العلوم: ۲۷/۲ دورصاف ربیروت)

الراقي الله المنظم المن

COM THE THE PARTY AND THE PART

#### نہیں وہ صدمہ یہ دل کو کس کا خیال رحمت تھپک رہا ھے

نہیں وہ صدمہ یہ دل کو کس کا خیال رحت تھیک رہا ہے كة ق رُك رُك ك خون دل كهرى مرده سي شيك ربائ لیا نہ ہوجس نے اُن کا صدقہ ملا نہ ہوجس کو اُن کا باڑا نہ کوئی ایبا بشر ہے ہاتی نہ کوئی ایبا مکک رہا ہے کیا ہے حق نے کریم تم کو إدهر بھی لِلله نگاه کرلو کہ دیر سے بے نوا تہارا تمہارے ہاتھوں کو تک رہا ہے ہے کس کے گیسوئے ٹمٹک بُو کی شمیم عنبر فشانیوں پر کہ جائے نغم صفیر بلبل سے مُشکِ اُذفَر میک رہا ہے بیکس کے زُوئے نکو کے جلوے زمانے کو کر رہے ہیں روثن یکس کے گیسوئے مشک بوسے مشام عالم مہک رہا ہے حتن عَجَب کیا جو اُن کے رنگ ملیح کی تہ ہے پیرہن پر

کہ رنگ ٹر نور مہر گردوں کئی فلک سے چیک رہا ہے

(( دَوقِ نعت )\*2 و بازی کا کی کی کی کی و ۲۲۰) کا ۲۲۰) مرادیں مل رھی ھیں شاد شاد ان کا سوالی ھے مُرادیں مل رہی ہیں شادشاد أن كا سوالی ہے لبول یہ اِلتجاہے ہاتھ میں روضہ کی جالی ہے تری صورت تری سیرت زمانے سے زالی ہے تری ہر ہر ادا پیارے دلیلِ بے مثالی ہے بشر ہو یا ملک جو ہے ترے در کا سوالی ہے تری سرکار والا ہے ترا دربار عالی ہے وہ جگ داتا ہوتم سنسار باڑے کا سوالی ہے وَياكِرِنا كه ال منكّان في بھي لُدرُي بجيالي ہے مُنور دل نہیں فیفِ قُدوم شدے رَوضہ ہے مُشَبِّكَ سينهُ عاشق نہيں رَوضه کی جالی ہے تہارا قامتِ مکتا ہے اِگا بَرْم وَحدت کا

الرواق المنظمة المنظمة

تمہاری ذات بے ہَمتا مثال بے مثالی ہے

فروغ أخرّ بدُر آفتاب جلوهُ عارض ضِائے طالع بَدُر اُن کا اُبروئے ہلالی ہے وہ ہیں اللّٰہ والے جو تخھے والی کہیں اینا كه تو الله والا ب ترا الله والى ب سہارے نے ترے گیسو کے پھیراہے بلاؤں کو اشارے نے ترے أبرد كے آئى موت ٹالى ہے نگہنے تیرزحت کے دِل اُمت سے کھنچے ہیں مِژ ہ نے پھانس حسرت کی کلیجہ سے نکالی ہے فقيرو بےنواؤ اپی این حھولیاں کھرلو کہ باڑا بٹ رہا ہے قیض برسرکار عالی ہے تحجی کو خِلعَت کیتائی عالم ملاحق سے ترے ہی جسم برموزوں قبائے بے مثالی ہے نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے تکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے المِلْوَيْنَ قُالْفِلْمِيْتُ وَوَرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ

بڑھے کیونگر نہ چھرشکل ہلال اِسلام کی رونق ہلال آسان دیں تری تیخ ہلالی ہے فقط إتنا سبب ہے إنعقادِ بَرْم محشر كا کہ اُن کی شان محبولی دِکھائی جانے والی ہے خدا شاہد کہ روزِ حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے أر على نهيل تصوير بھي حُن سَرايا کي کھ اس درجہ ترقی پر تمہاری بے مثالی ہے نہیں محشر میں جس کور سترس آقاکے دامن تک بھرے بازار میں اس بےنوا کا ہاتھ خالی ہے نه كيول هو إتحاد منزلت مكه مدينه ميل وہ نستی ہے نبی والی تو سے الله والی ہے شرف مکہ کی کہتی کو ملا طبیبہ کی نستی ہے نبی والی ہی کےصدقے میں وہ اللّٰہ والی ہے والراقي أن المان ا

وبي والي وبي آقا وبي وارث وبي مولي میں اُن کے صدقے جاؤں اور میراکون والی ہے یکاراے جان عیسیٰ من لواییخ خستہ حالوں کی مَرَضَ نے دردمندول کی غَضَب میں جان ڈالی ہے مُرادول ہے تہمیں دامن بھروگے نامُرادوں کے غریبوں بیکسول کا اُور پیارے کون والی ہے ہمیشہتم کرم کرتے ہو بگڑے حال والوں پر مگڑ کرمری حالت نے مری مگڑی بنالی ہے تمہارے دَرَتمہارے آستاں ہے میں کہاں جاؤں نہ مجھ ساکوئی بیکس ہے نہ تم ساکوئی والی ہے حسن کا دَرد دُکھ موتوف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے 233 كالمن المنظم المنظم



کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہو گ خدا کو ہے جتنی مُحبت کسی کی

وَم حَشْر عاصى مزے لےرہے ہیں شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی رہے دِل سی کی تحبت میں ہردم رہے دل میں ہر دم محبت کسی کی ترا قبضه كونين و مَا فِيهُمَا ير ہوئی ہے نہ ہو یوں حکومت کسی کی خدا کا دیا ہے ترے یاس سب کچھ ترے ہوتے کیا ہم کوحاجت کسی کی زمانه کی دولت نہیں پاس پھر بھی زمانہ میں بٹتی ہے دولت کسی کی نہ پہنچیں تبھی عَقْل کُل کے فرشتے خدا جانتا ہے حقیقت کسی کی ہمارا کھروسہ ہمارا سہارا شفاعت کسی کی حمایت کسی کی الرور في أن بني للرفاظ المليقة وروسان الم www.dawateislami.net قمر اک اشارے میں دوٹکڑے دیکھا زمانہ پہروش ہے طاقت کسی کی ہمیں ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر ہاری ہی خاطر شفاعت کسی کی مصیبت زَدوشاد ہوتم کہ ان سے نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی نہ پہنچیں گے جب تک گنرگاراُن کے نہ جائے گی جَنَّت میں اُمت کسی کی ہم ایسے گنہگار ہیں زُمد والو ہماری مُدو ہر ہے رحمت کسی کی مدینه کا جنگل ہو اور ہم ہوں زاہد نہیں جاہے ہم کو جنت کسی کی ہزاروں ہوں خورشید محشر توغم کیا یہاں سایہ مُشَر ہے رحت کسی کی و المراق الله المنظمة www.dawateislami.net

بهرب جائين گے خلد ميں أبل عصيال نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی وہی سب کے مالک انہیں کا ہے سب کچھ نہ عاصی کسی کے نہ جنت کسی کی رَفَعْنَا لَکَ ذِكُرَک ير تَصَدُّق سب أونجول سے أونجى بے رفعت كى كى أَرْفِ لِكُ مَا رَمَيْتَ يَدُ اللَّهِ چڑھی ایسی زوروں پیرطافت کسی کی گداخوش ہوں خیر ٌلگ کی صداہے کہ وِن دُونی ہے براهتی دولت سی کی فَتَوْضٰی نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی خدا سے دُعا ہے کہ بَنگام رُخصت زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی ACC GXOXIGINGS

جان سے تنگ ھیں قیدی غمِ تنہائی کے جان سے تنگ ہیں قیدی غم تنہائی کے صدقے جاؤں میں تری انجمن آرائی کے بَرْم آرا ہوں اُجالے تری زیائی کے کب سے مشاق ہیں آکینے خود آرائی کے ہو غبار دَرِ محبوب کہ گُردِ رَہ دوست جُزوِ اعظم ہیں یہی شرمہ بینائی کے خاک ہو جائے اگر تیری تمناؤں میں کیوں ملیں خاک میں ارمان تمنائی کے وَ رَفَعُنَا لَکَ ذِکُرَک کے جیکتے خورشید لامکاں تک ہیں اُجالے تری زیائی کے دل مشاق میں اُرمان لِقا آ ٹکھیں بند قابل دید ہیں انداز تمنائی کے اب جال بخش کی کیابات ہے سُبُحانَ اللّه تم نے زندہ کیے اعجاز سیجائی کے

الا ( قُلُ أَنْ اللَّهُ مُعْلَى لَلْهُ فَالْعَلَيْتُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلَّا لَا لَاللَّاللَّ فَاللَّاللَّذِاللَّاللَّا لَلْمُلْلُمُ لَلَّا لَلْمُلْلَّا لَلْمُلْلُولُ لَلَّا لَا لَا لَاللَّاللَّ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلُمُ لَلْمُلَّاللَّهُ فَاللَّلَّ لَلْمُلْلُمُ لَلَّا لَلْمُلْلُمُ لِللللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُلَّاللَّهُ لَلْمُلْل

اینے دامن میں چھیا ئیں وہ مرے عیبوں کو اے زہے بخت مری ذِلت و رسوائی کے ویکھنے والے خدا کے میں خدا شاہد ہے دیکھنے والے بڑے جلوہ زیبائی کے جب غبار رو مجبوب نے عزت تجشی آئنے صاف ہوئے عینک بینائی کے بار سریر ہے نقابت سے کرا جاتا ہوں صدقے جاؤں ترے بازو کی توانائی کے عَالِمُ الْغَيْبِ نے ہر غیب سے آگاہ کیا صدقے اس شان کی بینائی و دانائی کے و مکھنے والے ہوتم رات کی تاریکی میں کان میں سمع کے اور آئکھ میں بینائی کے فیبی نطفے ہیں وہ بے علم جَمَم کے اندھے جن کو انکار ہیں اس علم و شناسائی کے اے حسن کعبہ ہی افضل سبی اس ور سے مگر ہم تو خُوگر ہیں یہاں ناصِیہ فرسائی کے 

پردیے جس وقت اٹھیں جلوۂ زیبائی کے یردے جس وقت اُٹھیں جلوہ زیائی کے وہ نگہبان رہیں چیٹم تمنائی کے دھوم ہے فرش سے تا عرش تری شوکت کی خطے ہوتے ہیں جہانائی و دارائی کے حُسن رَمَّینی و طلعت سے تمہارے جلوے گل و آئینہ ہے محفل و زیبائی کے ذَرَّهُ وَشْتِ مدینے کی ضِیا مہر کرے الچھی ساعت سے پھریں دن شب تنہائی کے یبار سے لے لیے آغوش میں ہمر رحت نے یائے انعام ترے در کی جبیں سائی کے لاش اُحباب اسی دَر بر بر می رہنے ویں کھھ تو اُرمان نکل جائیں جبیں سائی کے جلوهٔ گر ہو جو مجھی چیثم تمنائی میں یردے آئکھول کے ہول بردے تیری زیبائی کے

الارش في المن المرتبة خالفائية و وب الان الم

خاک یامال ہاری بھی بڑی ہے سر راہ صدقے اے زُوح رَوان تیری مسیائی کے کیوں نہ وہ ٹوٹے دلوں کے کھنڈر آ ماد کریں کہ دکھانے ہیں کمال انجمن آرائی کے زینتوں سے ہیں خینان جہاں کی زینت زینتیں یاتی ہیں صدقے تری زیبائی کے نام آتا ہوا جولب سے غلاموں کے بلند الا بالا گئے عم آفت بالائی کے عرش په کعبه و فردوس و دل مومن میں ستمع افروز ہیں اِٹے تری یکتائی کے ترے مخاج نے پایا ہے وہ شابانا مزاج اس کی گرڑی کو بھی پیوند ہوں دارائی کے اینے ذَرَّول کے سیہ خانوں کو روشن کر وو میر ہو تم فلک انجمن آرائی کے أور برم كار سے چھوٹے بڑے أر مان ہول سب اے سن میرے مرے چھوٹے بڑے بھائی کے

دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے مرے دِل میں چین آئے تواسے قرارآئے تری و شتول سے اے دِل مجھے کیوں نہ عارا کے تو اُنہیں سے دور بھا گے جنھیں تجھ یہ پیارا کے م بے دل کو در دِ اُلفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ بھی قرار آئے مجھے زَرْع چین بخشے مجھے موت زندگی دے وہ اگر میرے بربانے وَم إحقِفار آئے سبب وفور رحمت مری بے زبانیاں ہیں نه نُغال کے ڈھنگ جانوں نہ مجھے پکارآئے کھلیں پھول اُس پھین کے لیں بخت ہرجین کے مرے گل یہ صدقے ہوکر جو بھی بہار آئے

242 كالم المنظمة المنطقة المنط

نہ حبیب سے محبّ کا کہیں ایبا پیار دیکھا وہ بنے خدا کا پیارا تہمیں جس یہ پیار آئے مجھے کیا اَلَم ہوغم کا مجھے کیا ہوغم اَلم کا کہ علاج غم الم کا مرے عمگسار آئے جوامیر و بادشاہ ہیں ای دَر کے سب گدا ہیں تمهیں شہریار آئے تمہیں تاجدار آئے جوچن بنائے بن کو جو جنال کرے چمن کو مرے باغ میں الہی مجھی وہ بہار آئے یہ کریم ہیں وہ ترور کہ لکھا ہوا ہے در پر جے لینے ہول دو عالم وہ امیدوار آئے ترے صدقے جائے شاہا یہ ترا ذلیل منگتا ترے وریہ بھک لیے سبھی شہریار آئے چک اُٹھے خاک ِ تیرہ بنے مہر ذَرّہ ذَرّہ یرے جاند کی شواری جو سر مزار آئے و المرازة المر

نه رُک اے ذلیل و رُسوا دَرِشم مار برآ كەردەنېيى بىن حاشاجنهين تجھے سے عارآئے ترى رحتول ہے كم بيں مرے جرم إس سے ذائد نه مجھے حاب آئے نہ مجھے ثار آئے گل خلد لے کے زاہرتمہیں خارطیبہ دے دوں مرے پھول مجھ کو دیجے بڑے ہوشیار آئے بيخ ذَرَّه ذَرَّه گلش تو ہو خار خار گلبُن جو ہمارے اُجڑے بَن میں بھی وہ نِگار آئے تر صدقے تیراصدقہ ہےدہ شاندارصدقہ وہ وقار لے کے جائے جو ذکیل وخوار آئے ترے درکے ہیں بھکاری ملے خیر دم قدم کی ترا نام سُن کے واتا ہم اُمیدوار آئے حسن ان کا نام لے کر تُو اِکار و مکھ عم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل کیں اِنظار آئے الرواق أن المنظلة المن www.dawateislami.net ((110)×6×6×6×6×0×5×0×9×(======)

### تم ہو حسرت تکالنے والے

تم ہو صرت نکالنے والے نامرادوں کے پالنے والے

میرے و تمن کو غم ہو گیڑی کا آپ بیں جب سنجالنے والے

> تم سے منہ ماگی آس ملتی ہے اور ہوتے ہیں ٹالنے والے

لبِ جال بخش سے جلا دِل کو جان مُروے میں ڈالنے والے

> وَسِتِ اَقدَّس بَجُها دے بیاس میری میرے چشمے اُبالنے والے

میں ترے آستاں کے خاک نشیں تخت پر خاک ڈالنے والے

> روزِ محشر بنا دے بات مری ڈھلی گبڑی سنھالنے والے

بھیک دے بھیک اپنے منگنا کو اے غربیوں کے پالنے والے ختم کردی ہے اُن یہ مورُونی واہ سانچ میں ڈھالنے والے ان کا بجین بھی ہے جہاں بَرور كه وه جب بهى تق يالنے والے مار کر ناؤ ہم غریبوں کی وُّوبتوں کو نکالنے والے خاک طیبہ میں بے نشاں ہو جا أرب أو نام أجهالنے والے کام کے ہول کہ ہم نکھے ہول وہ سبھی کے ہیں یالنے والے زَنگ سے باک صاف کر دل کو أندهم شيش أحالني وال خارِ عُم کا حسن کو کھٹا ہے ول سے کاٹا نکالنے والے \* 6 OX (diline)

الله الله شه كونين جلالت تيرى اللَّه اللَّه شَهِ كونين جَلالت تيرى فرش کیا عرش یہ جاری ہے حکومت تیری جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑ آئے ہمیں معلوم ہے دولت تری عادت تیری تو ہی ہے مُلکِ خدا مِلکِ خدا کا مالک راج تیرا ہے زمانہ میں حکومت تیری تیرے اُنداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو ترے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری اس نے حق و کھ لیا جس نے ادھر دیکھ لیا کہہ رہی ہے یہ چیکتی ہوئی طلعت تیری بَرْهُم محشر كانه كيول جائے بلاوا سب كو کہ زمانہ کو دکھانی ہے وَجاہت تیری عالم رُوح یہ ہے عالم اجسام کو ناز چو کھٹے میں ہے عناصر کے جو صورت تیری

جن کے سر میں ہے ہوا وشت نبی کی رضوال ان کے قدموں ہے لگی پھرتی ہے جنت تیری تو وہ محبوب ہے اے راحتِ جاں دِل کیسے ہیزم خُتُک کو تُڑیا گئی فرقت تیری مہ و خورشید سے دن رات ضِیا پاتے ہیں مہ و خورشید کو جیکاتی ہے طُلعَت تیری تُعْرِيان بنده كنين ير باته ترا بندنبين بھر گئے دل نہ بھری دینے سے نیت تیری موت آ حائے گر آئے نہ ول کو آرام دَم نُكُل حائے مر نكلے نہ ألفت تيري و مکھنے والے کہا کرتے ہیں الله الله یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری مجَمَع حَشْر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے وُهوند نے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری الروائي أن المين المرتبة فالفائية و المرساس المراكبي و المراكبين المرتبة المراكبين المراكبين المراكبين المراكبة

نه ابھی عرصهٔ محشر نه حیاب امت آج ہی سے ہے کربسة حمایت تیری تو کھھ ایبا ہے کہ محشر کی مصیبت والے دَرد دُ کھ بھول گئے دیکھ کے صورت تیری ٹو بیاں تھام کے گر عرشِ بریں پر دیکھیں اُونِي اُونِيول كونظر آئے نه رفعت تيري ئسن ہے جس کا نمک خوار وہ عالم تیرا جس کو الله کرے بیار وہ صورت تیری دونوں عالم کے سب ارمان نکالے تُو نے نکلی اِس شانِ کرم پر بھی نہ حسرت تیری چین یا کیں گے تڑیتے ہوئے دِل محشر میں غم کے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد کیکن تو ہے اُن کا تو حسن تیری ہے جنت تیری الا المَّنْ أَنْ الحَالِينَ اللَّهُ فَيْ قُلْلُولُمِينَةُ (مُعِيمًا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُعِيمُةُ وَمُعِيمًا فِي اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّالِمُ لِلللَّا لِلللَّا لِللللَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ ل

www.dawateislami.net

# باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ھے باغ جنت میں زالی چن آرائی ہے کیا مدینہ یہ فدا ہو کہ بہار آئی ہے اُن کے گیسونہیں رحمت کی گھٹا حیصائی ہے اُن کے اُبرونہیں دو قبلوں کی سکھائی ہے سگریزوں نے حیاتِ اُبدی پائی ہے ناخنوں میں ترے را جانے مسیائی ہے س بالیں انہیں رحت کی اُوا لائی ہے حال گرا ہے تو بمار کی بن آئی ہے جان گفتار تو رَفتار ہوئی رُوحِ رَوال دَم قدم سے تربے اعاز سیائی ہے جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے میں نحسن و جمال اے حسیس تیری اُدا اس کو پیند آئی ہے تیرے جلوؤں میں یہ عالم ہے کہ چیتم عالم تاب ویدار نہیں پھر بھی تماشائی ہے

الا ( وَأَن ثَل : فِعلَنِي المُلافِئُ ظُالْفَالْمُنْ اللهِ وَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلَّا لَا لَا لمُلَّا لَلَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ فَاللَّا لَا لَاللَّالِي فَاللَّالِمُ لَلَّا لَا لَا لَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَ

جب تری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے سرسے یا تک تری صورت پہتصدق ہے جمال اس کو موزُونی أعضا یہ پیند آئی ہے تیرے قدموں کا تبرک پیر بیضائے کلیم تیرے ہاتھوں کا دیا فضل مسحائی ہے دَردِ دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے بیکسوں کی اِسی سرکار میں سنوائی ہے آپ آئے تو منور ہوئیں اُندھی آ تکھیں آپ کی خاک قدم شرمهٔ بینائی ہے ناتُوانی کا اَلَم ہم ضُعَفا کو کیا ہو ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے جان دی تو نے مسیا و مسیائی کو تو ہی تو جان مسیا و مسیائی ہے (( وَأَنْ أَنْ الْمِنْ عُلِينَ لِلْفِقَةُ لِلْفِينَةُ وَمِينَ اللَّهِ مُعَلِّينَ وَمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمِ www.dawateislami.net

چیتم بے خواب کے صدقے میں ہی بیدار نصیب آب حاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے باغ فردَوس كِعلا فرش جِيها عرش سجا اک ترے وم کی بیسب أنجمن آرائی ہے کھیت سر سبز ہوئے پھول کھلے میل وُ صلے اُور پھر فضل کی گھنگور گھٹا جیمائی ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے ہیں منگتا میرے داتا کی سُواری سَر حَشْر آئی ہے ناامدو تنہیں ٹمژ دہ کہ خدا کی رحمت انہیں محشر میں تمہارے ہی گئے لائی ہے فرش ہے عرش تک اِک دُھوم ہے اللّٰہ اللّٰہ اور ابھی سینکڑوں بردوں میں وہ زیبائی ہے الے حسن حُسن جہاں تاب کے صدقے حاؤں قرّے قرّے سے عیاں جلوہ زیائی ہے الراقي أن بين للرفة فالمليقة الماسى الم

www.dawateislami.net



وطن اوراس کا تڑ کا صدقے اس شام غریبی پر کہ نورِ رُکن شامی رُوَّشِ صبح منور ہے ہوئے ایمان تازہ بوسنہ رکن تمانی ہے فدا ہو حاوّل ٹیمن و آئیمنی کا باک منظر ہے بہزمزماس کئے ہے جس لئے اس کو بیٹے کوئی اسی زَمزم میں جنت ہے اسی زَمزم میں کور ہے شفا کیوں کرنہ یا تیں نیم جان زہرِ معاصی کے کہ نَظَّارہ عراقی رُکن کا بڑیاق ا کبر ہے صَفائے قلب کے جلوے عیاں ہیں سعی سے یباں کی بے قراری بھی سکون جان مُضطر ہے ہُوا ہے پیر کا جج پیر نے جن سے شرفَ مایا انہیں کے فقل سے دن جُٹور کا ہردن سے بہتر ہے نہیں کچھ جُمُّعہ یرموقوف أفضال وكرم أن كے جو وہ مقبول فرما لیں تو ہر مج مج مج آ کبر ہے حسن مج كرليا كعبه سے آئھوں نے ضِيايائي چلود یکھیں وہستی جس کا رَستہ دِل کے اندر ہے ور فران المنظم ا

سحر چمکی جمال نصل گل آرائشوں پر ھے سحر جمکی جمال فصل گُل آرائشوں پر ہے نسیم رُوح برور سے مشام جال مُعَطَّر ہے قریب طبیہ بخشے ہیں تصور نے مزے کیا کیا مرا دل ہے مدینہ میں مدینہ دل کے اندر ہے ملائك سرجهال ايناجهجكتے ڈرتے رکھتے ہیں قدم ان کے گنہگاروں کا الیی سرزمیں پر ہے اُرے اوسونے والے دِل اُرے اوسونے والے بِل سَحر ہے جاگ غافل دیکھ تو عالم مُنَوَّر ہے

سہانی طرز کی طَلَعَت نرالے رنگ کی عِکْبَت انسی صبح اس کرنے کی ایک کی عِکْبَت انسان کی ایک کی عِکْبَت

نشیم صبح سے مبکا ہوا رُپنور منظر ہے

تَعَالَى الله بيه شادالي بيه رُنگين تَعَالَى الله

بہارِ ہَشت جنت وَشتِ طیبہ پر نچھاؤر ہے

الروان المنظمة المنتقبة المنتق

ہوائیں آرہی ہیں کوچہ ٹرنور جاناں کی کھلی جاتی ہیں کلماں تازگی دل کو مُنیسَّر ہے مُتَوَرِحِيثُم زَائِرَ ہے جمالِ عرشِ أعظم سے نظر میں سنر قُبتہ کی عَجُلِّی جلوہ شُشر ہے بدرِفْعَت دَرگهِ عرش آستال كِقَرب سے ياكى کہ ہر ہرسانس ہر ہرگام پرمعراج دیگر ہے مُحَرَّم کی نویں تاریخ بارہ منزلیں کرکے وہاں پنچےوہ گھر دیکھاجو گھر اللّٰہ کا گھر ہے نہ پوچھوہم کہاں پہنچ اوران آئکھوں نے کیاد یکھا جہاں پہنچے وہاں پہنچے جود یکھادل کے اندر ہے ہزاروں بےنواؤں کے ہیں بَمُگھٹ آ ستانہ پر طلب دل میں صدائے یار سول الله لب برے لکھاے خامہُ رحمت نے دَر بر دُطِّ قدرت سے جے یہ آستانہ ال گیا سب کھ مُیسر ہے الا فَيْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّ

www.dawateislami.net

﴿ فَوقِ نِعِتَ ﴾ و المرابح الم خدا ہے اس کا مالک بیرخدائی جرکا مالک ہے خدا ہے اس کا مولی بہ خدائی جرکا سرور ہے زمانہ اس کے قابومیں زمانے والے قابومیں یہ ہر دفتر کا حاکم ہے یہ ہرحاکم کا اُفسر ہے عطا کے ساتھ ہے مختار رحمت کے خزانوں کا خدائی برہے قابوبس خداہی اس سے باہر ہے كرم كے جوش ميں مَذْل وَنَعُم كَ دُور دَور كور ميں عطائے بانوا ہر بے نوا سے شیر وشکر ہے کوئی لیٹا ہے فرط شوق میں روضہ کی جالی ہے کوئی گردن جھکائے رعب سے بادیدہ ترہے کوئی مشغولِ عرضِ حال ہے بوں شاد ماں ہوکر کہ بیسب سے بڑی سرکارے تقدیریا ورہے كمينه بنده ورعرض كرتا ہے خضوري ميں جومَورُوثی بہاں کا مدح مُسترے ثنا گرہے الرور في الله المنظمة المستعمل المنظمة المستعمل المنظمة المستعمل المنظمة المنطقة المستعمل المنظمة المنظمة المنطقة المن

ترى رحمت كصدقي رترى رحمت كاصدقه تها کہ ان نایاک آئھوں کو بدِ نَظَّارہ مُیکٹر ہے ذلیلوں کی تو کیا گنتی سلاطین زمانہ کو تری سرکار عالی ہے ترا دربار بُرز ہے ترى دولت ترى ثر وَت ترى شوكت جلالت كا نہ ہے کوئی زمیں پر اور نہ کوئی آسال پر ہے مَطاف و کعبہ کا عالم دکھایا تو نے طبیبہ میں تراگھر پیچ میں جاروں طرف الله کا گھرہے بخِلِّ بریزی صدقے ہے مہر و ماہ کی تابش نسینے پر ترے قربان روحِ ٹمٹک وغیر ہے غم وافسوس کا دافع إشاره يباري آنگھوں کا دل مایوں کی حامی نگاہ بندہ پرور ہے جوسب اچھوں میں ہے اچھاجو ہر بہتر سے سے بہتر تر صدقے سے اچھائ تر صدقے میں بہتر ہے الراقيال: المن المن فالمائية المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة ر کھوں میں حاضری کی شُرْم ان اُعمال پر کیونکر مرے إمكان سے باہر مرى قدرت سے باہر ہے اگر شان کرم کو لاج ہو میرے ٹبلانے کی تومیری حاضری دونوں جہاں میں میری یا وَرہے مجھے کیا ہو گیاہے کیوں میں ایس باتیں کرتا ہوں یہال بھی ماس ومحرومی یہ کیونگر ہو یہ کیونگر ہے مُلا كر اين كُت كو نه دين جَيكار كر لكرا پھراس شان کرم رفہم سے یہ بات باہر ہے تَذَنَّذُ مِعْفرت مِين كيون رهاس دَركِ زائرُكو کہ یہ درگاہ والا رحمت خالص کا منظر ہے مبارک ہو حسن سب آرزوئیں ہوگئیں بوری اباُن كصدقة مين عيش أبد تحد كومُميَّسرب 259 كالمرابع المرابع ا



زمین کربلا یر آج مجمع ہے حَسینوں کا جَمی ہے المجمن روش میں شمعیں نور وظلمت کی يه وه شمعين نهيل جو پھونكديں اينے فدائي كو بيروه شمعين نبين روكر جو كاڻين رات آفت كي یہ وہ معیں ہیں جن سے جان تاز ہیا ئیں بروانے به وه شمعین بین جوہنس کر گزاریں شب مصیبت کی یہ وہ شمعیں نہیں جن سے فقط اِک گھر مُنَوَّرَ ہو بدوہ شمعیں ہیں جن سے رُوح ہو کا فور ظلمت کی دل حور و ملائک ره گیا خیرت زّده هو کر کہ بردم گل رُخال میں لے بَلائیں کس کی صورت کی جُداہوتی ہیں جانبین جسم سے جاناں سے ملتے ہیں ہُوئی ہے کر بلا میں گرم مجلس وصل وفُرفت کی اس منظریہ ہرجانب ہے لاکھوں کی نگاہیں ہیں ای عالم کوآئیسی تک رہی ہیں ساری خلقت کی الاراقى فى المان الم

ہُوا چھڑ کاؤیانی کی جگہ اُشک یتیمال سے بجائے فرش آ تکھیں بچھ گئیں اہل بصیرت کی بَوائِ يار نے سکھے بنائے ير فرشتوں كے سبلیں رکھی ہیں دیدار نےخودایئے شربت کی اُدھر اَفلاک سے لائے فرشتے ہار رحمت کے اِدھرساغِر لئے حُوریں چلی آتی ہیں جنت کی سے بیں زخم کے پھولوں سے وہ رنگین گلدستے بہار خوشنمائی پر ہے صدیتے رُوح جنت کی ہُوا میں گُشن فردوس سے بس بس کر آتی ہیں نرالی عِطْر میں ڈونی ہوئی ہے رُوح نِکَہَت کی ول يُرسوز كے سلكَ اگرسوز اليي كثرت ہے كه پینچی عرش وطبیبه تک لَیٹ سوزِ محبت کی أدهر چلمَن أهمى حُسنِ أزّل كے ياك جلوؤل سے اِدهر حَبِكَى خَبْلِ بَدْرِ تابانِ رسالت كى الرواقي أن الجانبي للرفاف المنافذ المناسسان المرحم المركب والمركب (262) زمین کربلا پر آج الیا خشر بریا ہے كَهُ فَيْ حَيْثُ كُومُ مِنْ جِاتِي مِين تصورين قيامت كي گھٹا ئیں مصطفے کے جاند پر گھر گھر کر آتی ہیں سِية كارانِ أمت تيره بختانِ شقاوَت كي بیس کے خون کے پانے ہیں اُس کے خون کے پانے بجھے گی پیاس جس سے تشنہ کامان قیامت کی ا کیلے پر ہزاروں کے ہزاروں وَار چلتے ہیں مِٹا دی دین کے ہمراہ عزت شرم وغیرت کی گر شیر خدا کا شیر جب بیچرا غضب آیا ير \_ الوالے نظر آنے لكى صورت بزيت كى کہا یہ بوسہ دے کر ہاتھ پر جوش ولیری نے بہادرآج ہےکھا کیں گے قسمیں اس شجاعت کی تَقَدُّقَ ہو گئ جانِ شجاعت سچے تیور کے فدا شیرانه حملول کی اُدا پر رُوح جرات کی عِلَىٰ لَلْهُ فَالْعَلَمُ وَالْمُ اللَّهِ وَالْمُوالِدُونِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّ

نہ ہوتے گر محسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے نکل آتی زمین کربلا ہے نیم جنت کی مر مقصود تھا یہاسا گلا ہی ان کو کٹوانا كه خوابش بال سروهق رب رويت ك شربت كى شہیدِ ناز رکھ دیتا ہے گردن آب مختجر پر جوموجیس باڑیرآ جاتی ہیں دَریائے اُلفت کی يه وقت زخم فكلا خول أحجيل كرجسم أطهر سے که روش ہوگئی مشعل شبتان محبت کی سر بے تَن تَن آسانی کو شہر طبیبہ میں پہنچا تن بے سر کو سر داری ملی ٹلک شہادت کی حسن سُنَّی ہے پھر افراط وتفریط اس سے کیونکر ہو أدَب كساتهوريتي بروش أرباب سنت كي 264 كالمن المنظم نجدیا سخت ہی گندی ہے طبیعت تیری

نجدیا سخت ہی گندی ہے طبیعت تیری عُفْر کیا شرک کا فُضلہ ہے نجاست تیری

خاک منہ میں ترے کہتاہے کیے خاک کا ڈھیر

مِث گیا وین ملی خاک میں عزت تیری

تیرے نزدیک ہُوا کِذبِ الٰہی ممکن تجھ یہ شیطان کی پھٹکار یہ ہمت تیری

بلكه كُذَّاب كما توني تو إقرار وقوع

أف رے نایاک یہاں تک ہے خَباثت تیری

علم شیطال کا ٹہوا علم نبی سے زائد يرهول لا حَوْل نه كيول د مكھ كے صورت تيري

برم میلاد ہو کانا کے جنم سے بدتر

اَرے اُندھے اُرے مردُود یہ جرانت تیری

ا تُشَبِّناً كو كهتيه بهل-١٢

عِلْمِ غيبي ميں مجانين و بہائم كا شمول کُفْر آمیز جُنوں زا ہے جَہالَت تیری یادِ خُر ہے ہو نمازوں میں خیال اُن کا بُرا أف جہنم کے گدھے أف يہ خُرافَت تيري اُن کی تعظیم کرے گا نہ اگر وقت نماز ماری جائے گی ترے منہ یہ عبادت تیری ہے بھی ہوم کی جلّت تو بھی زاغ طال جیفہ خواری کی کہیں جاتی ہے عادت تیری بنس کی حال تو کیا آتی گئی این بھی اجیتهادوں ہی سے ظاہر ہے ممانت تیری تُصلِ لفظول میں کہے قاضی شُوکاں مدد دے یاعلی سُن کے گِڑ جائے طبیعت تیری تیری ایکے تو وکیلوں سے کرے استمداد اور طبیبول سے مدد خواہ ہو عِلَّت تیری GOS GON KISHUM

ہم جو الله کے بیاروں سے اعانت جائیں یْرُک کا جِرِک اُگلنے لَکی مِلَّت تیری عَبدِ وَتَابِ كَا بينًا بهوا شَيْخُ نجدى اس کی تقلید سے ثابت ہے صلالت تیری اُسی مشرک کی ہے تصنیف کتاب التَّوحید جس کے ہر فقرہ یہ ہے مہر صَدَانت تیری ترجمه ال كا بوا تَفْوِيَةُ الْإِيمَالِ نام جس سے بے نور ہوئی چیٹم بصیرت تیری واقِفِ غیب کا إرشاد سناؤل جس نے کھول دی تجھ سے بہت پہلے حقیقت تیری زَلز لے نُحِدُ میں پیدا ہوں فِنتَن بَرَیا ہوں لعنی ظاہر ہو زمانہ میں شرارت تیری ہو اُسی خاک ہے شیطان کی سُلگت پیدا د کھے لے آج ہے موجود جماعت تیری 

مرمُند ہوں گے تو یاجام گھٹے ہوں گے سرے یا تک ہے کہی ٹوری شَاہَت تیری إِدَّعَا ہوگا حدیثوں یہ عمل کرنے کا نام رکھتی ہے کہی اپنا جماعت تیری اُن کے اعمال یہ رشک آئے مسلمانوں کو اس سے تو شاد ہوئی ہوگی طبیعت تیری لیکن اُرے گا نہ قرآن گلوں سے نیچے ابھی گھبرا نہیں باقی ہے حکایت تیری نکلیں گے دین سے یوں جیسے نشانہ سے تیر آج ال تيركي فخير ہے سُكت تيري اپنی حالت کو حدیثوں سے مطابق کرلے آپ کُل جائے گی پھر تجھ یہ خَباشَت تیری چھوڑ کر ذِکر ترا اُب ہے خِطاب اُپنوں سے کہ ہے منفوض مجھے ول سے حکایت تیری www.dawateislami.net

﴿ فَوَنِ نَعِتَ ﴾ و المرابح ال مرے بیارے مرے اپنے مرے تی بھالی آج کرنی ہے مجھے تجھ سے شکایت تیری تجھے ہے جوکہتا ہوں تو ول ہے ٹن انصاف بھی کر كرے الله كى توفيق جايت تيرى گریزے باپ کو گالی دے کوئی بے تہذیب غصه آئے ابھی کچھ آور ہو حالت تیری گالیاں وَیں انہیں شیطان تعین کے پئرو جن کے صدقہ میں ہے ہر دولت ونعمت تیری جو مجھے یبار کریں جو مجھے اپنا فرمائیں جن کے دل کو کرے بے چین اُذِیّت تیری جو ترے واسطے تکلیفیں اُٹھائیں کیا کیا این آرام سے پاری جنہیں راحت تیری جاگ کررا تیںعبادت میں جنہوں نے کا ٹیں كس لنة اس لئة كث حائة مصيبت تيري www.dawateislami.net

حَشْر کا دن نہیں جس روز کسی کا کوئی اس قِيامت ميں جو فرمائيں شَفاعت تيري أن كے دشمن سے تحفے زبط رے ميل رہے شم الله ہے کر کیا ہوئی غیرت تیری تونے کیا باب کو سمجھا ہے زیادہ اُن سے جَوْشُ میں آئی جو اس دَرَجه حرارت تیری ان کے مثمن کو اگر تو نے نہ سمجھا وہمن وہ قیامت میں کریں گے نہ رَفاقت تیری اُن کے وشمن کا جو وشمن نہیں سیج کہتا ہوں دعویٰ بے اصل ہے جھوٹی ہے محبت تیری بلکہ ایمان کی پوچھے تو ہے ایمان کیمی اُن ہے عشق اُن کے عَدویے ہوعَداوَت تیری اَہلشنّت کا عمل تیری غزل پر ہو حسن جب میں جانوں کہ ٹھکانے لگی محنت تیری الراقين أن يحلين للرفية كالمحلقة وروب سان الم

## مُسَدِّسَات

# تمهيدذ كرمعراج شريف

ساقی کچھ اپنے بادہ کشوں کی خبر بھی ہے ہم بیکسوں کے حال پہ تچھ کو نظر بھی ہے جوش عَطَش بھی شدّت سوز جگر بھی ہے کچھ آگئ کامیاں بھی ہیں کچھ در دِسر بھی ہے ایسا عطا ہو جام شراب طہور کا جس کے خمار میں بھی مزہ ہو شرور کا جس کے خمار میں بھی مزہ ہو شرور کا

اب دیر کیا ہے بادہ عرفاں توام دے خمٹنگ پڑے کلیجہ میں جس سے وہ جام دے تازہ ہو روح پیاس مجھے لطف تام دے یہ بیت کام تجھ کو دعائیں ندام دے اٹھیں سُرور آئیں مزے جھوم جھوم کر ہو جاؤں بے خمر کبِ ساغر کو چوم کر

قُکْرِ بلند سے ہو عیاں اِقتدارِ اَوجَ چہکے ہزار خامہ سرِ شاخ سارِ اَوج شیکے گُلِ کلام سے رنگِ بہارِ اَوج ہو بات بات شانِ عُروجَ اِفتخارِ اَوجَ

فکر و خیال نور کے سانچوں میں ڈھل چلیں

مضموں فَرازِ عرش سے اُونچے نکل چلیں

اس شان اس ادا سے شَائے رسول ہو ہر شعر شاخ گل ہوتو ہر لفظ پھول ہو خُشّار پر سَحَابِ کرم کا نُرول ہو سرکار میں یہ نَدْرِ مُحَقَّر قبول ہو ایک تُعَلِّیوں سے ہو معراج کا بیاں سب حاملان عرش سنیں آج کا بیاں

272 كالمراكزة المراكزة المراكز

#(C(1VT) >CX C> C(X C\_2) XXX > 2X(X C\_2) XX(X C\_2) XX(X

معراج کی بیرات ہے رحمت کی رات ہے فرحت کی آج شام ہے عشرت کی رات ہے ہم تیرہ اُختروں کی شفاعت کی رات ہے اعزانے ماہ طیبہ کی رُویت کی رات ہے پھیلا ہوا ہے سُرمۂ تسخیر چَرَحْ پر یازُلف کھولے پھرتی ہیں خوریں اِدھراُدھر

دِل سوختوں کے دِل کا سُویْدا کہوں اسے
پیر فلک کی آنکھ کا تارا کہوں اسے
دیکھوں جو چَیْم قیس سے لیل کہوں اسے
اپنے اندھیرے گھر کا اُجالا کہوں اُسے
بید شب ہے یا سُوادِ وطن آشکار ہے
مشکیں خلاف کعبہ پُروَردُگار ہے

273 - المراق الم

اس رات میں نہیں یہ اندھرا جھکا ہوا کوئی گیم پوش مراقب ہے باخدا مشکیں لباس یا کوئی محبوب دلربا یا آمُوۓ ساہ یہ چرتے ہیں جابجا ابر سیاہ مشت اُٹھا حالِ وَجُد میں لیا نے بال کھولے ہیں صحرائے نُجُد میں لیا نے بال کھولے ہیں صحرائے نُجُد میں لیا نے بال کھولے ہیں صحرائے نُجُد میں

یہ رُت کچھ اُور ہے یہ ہوا ہی کچھ اُور ہے
اب کی بہار ہَوْل رُبا ہی کچھ اُور ہے
رُوئے عروب گُل میں صفا ہی کچھ اُور ہے
چھتی ہوئی دلوں میں ادا ہی کچھ اُور ہے
گھشن کھلائے بادِ صبا نے نئے نئے
گھشن کھلائے بادِ صبا نے نئے نئے
گاٹ ہیں عَندلیب ترانے نئے نئے

274 وي الديك الديك الماليك الم

ہر ہر گل ہے مَشرقِ خورشید نُور ہے

البی ہے ہر نگاہ بجل طور ہے

رُوہَت ہے سب کے منہ پیدلوں کے نمرورے

مردے ہیں بے قرار حجابِ قبور سے
ماہِ عَرَب کے جلوے جو اُونیچ نکل گئے
خورشید و ماہتاب مقابل سے مَّل گئے

ہر شمت سے بہار تواخوانیوں میں ہے نیسانِ جُودِ رب گُہر افتانیوں میں ہے چشم گلیم جلوے کے قربانیوں میں ہے فل آئمہ حضور کا رُوحانیوں میں ہے اِک دُھوم ہے جبیب کومہماں بلاتے ہیں بہر بُراق خُلْد کو جِبْرِیل جاتے ہیں بہر بُراق خُلْد کو جِبْریل جاتے ہیں

275 كالمرابع المرابع ا

### 

#### نغمهٔ روح

## إستدادا وزحضرت سلطان بغداد وجي الله تعالى عنه

شاہِ اِقلیم ولایت سَرور کیواں جناب ہے تہارے آستانے کی زمیں گردوں قباب حسرت دل کی تمیں لاکھوں اِضطراب اِستان متبول کی شِتاب این متبول کی شِتاب اُروئ رحمت بَرَمَتاب اے کام جاں اُزرُوئ مَن خُرمَتِ رُوحِ بَیْ بَیر یک نظر کُن سُوۓ مَن خُرمَتِ رُوحِ بَیْ بَیر یک نظر کُن سُوۓ مَن خُرمَتِ رُوحِ بَیْ بَیر یک نظر کُن سُوۓ مَن خُرمَتِ رُوحِ بَیْ بَیر یک نظر کُن سُوۓ مَن

#(C(W) >67x C>67x C>2/77) +2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007) | 1/2/2 (2007

سالک راہِ خدا کو رہنما ہے تیری ذات مسلکِعرفانِ حق میں پیشواہے تیری ذات بے نوایانِ جہاں کا آسرا ہے تیری ذات بشنہ کاموں کے لئے بچرعطاہے تیری ذات رُوۓ رہت بَرِتاب اے کام جال اُزرُوۓ مَن خُرمَتِ رُوحِ مَن خُرمَتِ رُوحِ مَن طُرمُن سُوۓ مَن

ہرطرف سے فوج غم کی ہے چڑھائی الغیاث کرتی ہے پامال میں بدوست و پائی الغیاث پھرگئی ہے شکل قسمت سب خُدائی الغیاث المیات مرے فریا و رس تیری و پائی الغیاث و عرصت بَرَمَت باک مِ جال اُزرُوج مَن خُرمَت رُوح یَ بَیر کی نظر کُن سُوے مَن خُرمَت رُوح یَ بَیر کی نظر کُن سُوے مَن خُرمَت رُوح یَ بَیر کی نظر کُن سُوے مَن

277) والمراقب المنظمة المنظمة

نفسِ اَمَّارہ کے پھندے میں پھنساہوں اَلعیاذ دَر ترا بیکس پَنَه کوچه ترا عالَم مَلاذ رحم فرما یا ملاذی لُطف فرما یا معاذ حاضر دَر ہے غلامِ آستاں بہرِ نواز رُوئ رحمت بَمَتاب اے کام جال اَرْدُوئِ مَن حُرْمَتِ رُوحٍ پَیْمِبر یک نظر کُن مُوئے مَن حُرْمَتِ رُوحٍ پَیْمِبر یک نظر کُن مُوئے مَن

شہر یاراے ذی وقاراے باغ عالم کی بہار بچر اِحساں رُشُحَدُ نیسانِ جُودِ کردِگار بول خوان کے باتھوں پائمالی سے دَوچار عرض کرتا ہول بڑے در پر بچشم اشکبار رُوے دُمن رُمتِ رُوح بِیمَر ایکام جال اَزُد کِمَن حُرمَتِ رُوحِ بَیمَر کی نظر کُن سُوے مَن حُرمَتِ رُوحِ بَیمَر کی نظر کُن سُوے مَن

بُرَسَرِ پَرِخَاشْ ہے مجھ سے عَدوے بے تمیز رات دن ہے دَر پئے قِلْبِح: ین نَفْسِ رَجیز نبتلا ہے سو بلاؤں میں مری جانِ عزیز عَلِّ مشکل آپ کے آگے نہیں دُشوار چیز رُوئے رحت بُرِنتابا ہے کام جال اَرْرُوئے مَن حُرمَتِ رُوحِ پَیمَبر یک نظر کُن مُوئے مَن

اک جہال سیراب فیض آبر ہے اب کی برک رُّوَا ہیں بُلبلیں بَرُ تا ہے گُوشِ گُل میں رَس ہے یہاں کِشتِ تمنا خشک و زِندانِ قفس اے سَحابِ رحمت حق سو کھے دھانوں پر برک رُحت برَمَتاب اے کام جال اَزرُوئِ مَن حُرَمَتِ رُوحِ بَیْمَیر یک نظر کُن سُوے مَن حُرَمَتِ رُوحِ بیّمَیر یک نظر کُن سُوے مَن

279 - المرابع المرابع

فَصلِ گُل آئی عروسانِ چَنَ ہیں سَبْر پَوْش شاد مانی کا نواسنجانِ گُلشن میں ہے جَوْش جَوبَنوں پر آگیا حُسنِ بہارِ گُل فَروش ہائے بیرنگ اور میں یوں دام میں گُم کردہ ہوش رُمت بَرَمَت بَرَمَت اے کامِ جاں اَدْرُوئے مَن حُرِمَتِ رُوحِ بَیْجَبِر یک نظر کُن سُوئے مَن حُرمَتِ رُوحِ بَیْجَبِر یک نظر کُن سُوئے مَن

مُنگشِف کس پرنہیں شانِ مُعَلَّیٰ کا عُروج آفتابِ حَق نما ہوتم کو ہے زیبا عُروج میں حَضِیض عُم میں ہوں إمداد ہوشاہا عُروج ہر ترقی پر ترقی ہو بڑھے دُونا عُروج دُوئے رحت بَرَمَتاب اے کامِ جال اَدْرُدئے مَن حُرمَتِ رُوحِ پَیمَبر یک نظر کُن سُوئے مَن

280 كائل: قالى المرتبط المرتبط

تَاكُها ہو پائِمالِ لشكرِ افكارِ رُون تَاسِّكِتَرَسال رہے ہے مُونس وَعَمُخُوارِرُون ہو چلی ہے كاوشِ غم سے نہایت زَاررُون طالبِ إبداد ہے ہر وفت اے دِلدار رُون رُوئے رحت بَرَمْتاب اے کامِ جال اَزْرُوئِ مَن

حُرْمَتِ رُوحِ بَيْمَبر يك نَظَر كُن سُوحَ مَن

رَبِرَبِهِ مِیں ہے فلک شوکت ترااے ماہ کاخ دیکھتے ہیں ٹوبیاں تھاہے گدا و شاہ کاخ قصرِ جنت سے فُرُ وں رکھتا ہے عزّ و جاہ کاخ اب دکھا دے دیدہ مشاق کو لِلّله کاخ دوئے رحمت بَرَمَتاب اے کام جاں اَزرُ دیے مَن حُرمَتِ رُوحٍ پَیمَبر یک نظر کُن سُوئے مَن حُرمَتِ رُوحٍ پَیمَبر یک نظر کُن سُوئے مَن

281 - والمال المنظم الم

نو بہ سائل اور تیرے دَر سے پلٹے نامُراد ہم نے کیاد کیمے نہیں مُگین آتے جاتے شاد آستانے کے گدا ہیں قَیصَر و کِسریٰ قباد ہو کبھی لطف و کرم سے بندۂ مُضطَر بھی یاد رُوئے رحمت بَرَمُتاب اے کامِ جال اَزرُوئے مَن

خُرَمَتِ رُوحِ بَيْمِبر يك نَظَر كُن سُوئِ مَن

دیکھ کر اس نفسِ بدخصات کی بیر ثِتی خواص سوزغم سے دِل بیکھلتا ہے مراشکلِ رِصاص کس سے مانگوں خون حسرت بائے شقہ کا قِصاص مجھ کواس موذ کی کے ڈیکل سے عطا کیج خَلاص رُوئے رحمت بَرَمُتاب اے کام جال اَزرُ دئے مَن حُرمَتِ رُوحِ بیکیسر یک نظر کُن سُوئے مَن حُرمَتِ رُوحِ بیکیسر یک نظر کُن سُوئے مَن

ایک تو ناخن بدل ہے شِدَّتِ اَفکارِ قرض اس پر اَعدا نے نشانہ کر لیا ہے مجھ کو فرض فرض اُوا ہو یا نہ ہولیکن مرا آزار فرض دَد نہ فرماؤ خدا کے واسطے سائل کی عرض دُوئے رہت بُرُمُتابا ہے کامِ جال اَزُرُوئے مَن حُرْمَتِ رُوحٍ بَیْمِبر یک نظر کُن سُوئے مَن

نفس وشیطال میں بڑھے ہیں سوطرح کے اِختِلاط ہر قدم دَر پیش ہے مجھ کوطریق بل صراط بھُولی بھُولی سی بھی یاد آتی ہے شکلِ نِشاط پیشِ بار کوہ کاو ناتواں کی کیا بِساط رُوئے رحمت بَرَمَتاب اے کامِ جاں اَزرُوئے مَن حُرمَتِ رُدوح پَیمَبر یک نظر کُن شوئے مَن

283 كالم المنظمة المنظ

فیج صادِق کا کنار آساں سے ہے طلوع فی مادِق کا کنار آساں سے ہے طلوع فی فیمل چکا ہے صورت شب حُسنِ رُخسار شموع طائر وں نے آشیانوں میں کئے نغی شروع اور بین انگھوں کواب تک خوابِ غفلت سے رُجوع رُخت بَرَمَتاب اے کام جاں اَزرُوئے مَن حُرمَت رُوع بَیکم ریک نظر کُن سُوئے مَن حُرمَت رُوع بَیکم ریک نظر کُن سُوئے مَن

284 كالمرابع المرابع ا

(( 140 ) × (3× C) × (

بدلیاں چھائیں ہوابدلی ہوئے شاداب باغ غُنچ جَھے پھول مہے بس گیا دِل کا دماغ آہ اے بھول مہے بس گیا دِل کا دماغ آہ اے بھوروں کا داغ داغ داغ داغ اے لطف صبا گل ہے تمنا کا چراغ دوئے من دوئے من خرمت بَرَمْتاب اے کام جال اَزرُوئِ مَن خرمت بُرَمْتاب اے کام جال اَزرُوئِ مَن خرمت رُمْت رُمْت بُرَمْت بِسَار کی نظر کُن سُوئے مَن خرمت رُمْت رُوتِ بَیْمِبر یک نظر کُن سُوئے مَن

آسال ہے قوس فِکریں تیر میرا دِل بَدَف نفس وشیطاں ہر گھڑی کَفْ بَرَلَب وَخْجِ بَکَف ننظر ہوں میں کہ اب آئی صدائے کا تنخف سروَر دِیں کا نَصَدُّق بہرِ سلطانِ تَجَف رُمت بَرَمَت بِرَمَت اِسکار کے مِن خُرمَت رُوحِ بَیمَبر یک نظر کُن سُوئے مَن خُرمَت رُوحِ بَیمَبر یک نظر کُن سُوئے مَن

285) ﴿ وَمِنْ اللَّهِ عُلَالِمُ اللَّهِ عُلَالِمُ اللَّهِ عُلَالِهِ اللَّهِ عُلَالِمُ اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا

بڑھ چلاہے آئ کل اُحباب میں جوشِ نِفاق خوش مذا قانِ زمانہ ہو چلے ہیں بد مذاق سکڑوں پردوں میں پوشیدہ ہے حُسنِ اِتفاق بُرمر پیکار ہیں آگے جو تھے اَہلِ وِفاق رُوئے رَحت بَرَمُتاب اے کامِ جاں اَزرُوئے مَن حُرَمتِ رُوح یَیجَبر یک نظر کُن سُوئے مَن حُرَمتِ رُوح یَیجَبر یک نظر کُن سُوئے مَن

قَردَ رِندوں كا اندهرى رات صحرا بولناك راہ نامعلوم رَعشہ پاؤں ميں لاكھوں مغاك و كيھ كر أبرسية كو دِل بوا جاتا ہے چاك آسيئے إمداد كو درنہ ميں ہوتا بوں ہلاك رُوئے رحمت بَرَمَتاب اےكام جاں اُذرُ وئے مَن حُرمَتِ رُوحٍ يَيْمَبر يك نظر كُن سُوئے مَن

286 كائر: بحان المرتبط المرتبط

ایک عالم پر نہیں رہتا کبھی عالم کا حال ہر کمالے را زوال و ہر زوالے را کمال بڑھ چگیں شب ہائے فُرقت اب تو ہوروزووسال مہرادھ منہ کرکہ میرے دِن چھریں دِل ہونبال روئے رحمت بَرَمُتاب اے کام جال اَزرُ وئے مَن حُرمَتِ رُوحٍ چَیمَبر یک نظر کُن سُوئے مَن

گوچڑھائی کررہے ہیں مجھ پر آندوہ والم گو پیاپے ہورہے ہیں اہل عالم کے ستم پر کہیں چُھٹتا ہے تیرا آستال تیرے قدم چارہ درد دل مُضطر کریں تیرے کرم دُوئے رحمت بَرَمَتاب اے کامِ جال اُزاد دئے مَن حُرمَتِ رُوحِ پَیمَبر یک نظر کُن سُوئے مَن

و المن المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظمة

C (M) SON CONCESSION ON THE SECOND OF THE SE

بیں گر بَسة عداوَت پر بہت أبل زمن الكوں كر بَسة عداوَت پر بہت أبل زمن الكوں كر الكوں ألم الكوں كن سن لے فريادِ حسن فرما دے إمدادِ حسن صبح محشر تك رہے آباد تيرى أنجمن وحد مرمت برئمتاباے كام جال أزروئ من حرمت روح يَيمبر يك نظر كُن سُوئ مَن

ہے ترے اَلطاف کا چرجیا جہاں میں چار سُو
شُہُرةُ آ فاق ہیں یہ خصلتیں یہ نیک خُو
ہے گرا کا حال جھھ پر آشکارا مُو بَنُو
آج کل گیرے ہوئے ہیں چارجانب سے عدو
رُمت بَرُمَت اِللہ اے کام جاں اَزرُوئے مَن
حُرمَتِ رُوحِ بَیْ کِیر کی نظر کُن سُوئے مَن

شام ہے نزدیک منزل دُور میں گُم کَردَه راه ہرقدم پرپڑتے ہیں اس دَشت میں خَس پوش جاه کوئی ساتھی ہے ندر ہیں جس سے حاصل ہو پناه اُشک آنکھوں میں قلق دِل میں لَبوں پر آه آه رُوئے رحت بَرَمَتاب اے کام جال اُررُوئے مَن حُرَمَتِ رُوحِ بَیْمَبر یک نظر کُن سُوئے مَن

تاج والوں کو مبارک تاج ذَر تَحْتِ شِهِی بادشاہ لاکھوں ہوئے کس پر پیمل کس کی رہی میں گدا تھہروں ترا میری اسی میں ہے بہی ظِلِّ وَامن خاک وَر دیہیم و اَفسر ہے یہی رُمت بَرَمَتاب اے کام جاں اَزرُوئے مَن حُرمَتِ رُوحِ بَیمَیہر یک نظر کُن سُوۓ مَن

## مناقب حضرت شاه بديع الدين مدارفُنِسسِرُهُ الشَّرِيف

نهوا بول دادِسِتُم كو مين حاضِر دَربار گواه بين دلِ مُحْزُون و خَيْثِم دَريا بار طَرح طَرح سے ستاتا ہے زُمرهٔ اَشرار بَدِلِع بهرِ خدا حُرمتِ شَهِ اَبرار بمدار چیثم عنایت زمن دَرایغ بدار نگاهِ لطف و کرم از حسن درایغ بدار

ادهراً قارب عقارب عَدواً جانب خولیش ادهراً قارب عقارب عَدواً جانب خولیش ادهراً و کروں ہیں جوآ فتیں دَرپیش بیان کس سے کروں ہیں جوآ فتیں دَرپیش بھنسا ہے سخت بلاؤں میں سے عقیدت کیش عمدار چیثم عنایت زمن دَر بیغ عدار نگاہ لطف و کرم از حسن در بیغ مدار

والراقي أن الحالي للريَّةُ وَالْمُ اللَّهِ وَالْمُوالِمُ اللِّهِ وَالْمُوالِمُ اللَّهِ وَالْمُوالِمُ اللَّهِ وَالْمُوالِمُ اللَّهِ وَالْمُوالِمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّالِي الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي ال

(C 191) XCX CXX CXX CXX CXX (191 )

نہ ہوں میں طالب افسر نہ سائل ویہیم کہ سنگ منزلِ مقصد ہے خواہشِ زَر و سیم کیا ہے تم کو خدا نے کریم ابن کریم فقط کبی ہے شہا آرزوئے عبد آتیم عدار چیتم عنایت زمن درینے عدار نگاہ لطف و کرم از حسن درینے مدار

ہوا ہے خیر اُفکار سے جگر گھائل نَفَس نَفس ہے عیاں وَم شاری لیجل مجھے ہوم حمت اَب دَارُوئ جَرَاحتِ دِل نہ خالی ہاتھ پھرے آستاں سے بیسائل عدار چیثم عنایت زمن وَرایخ عدار نگاہ لطف و کرم از حسن درایخ عدار

291 كالمرابع المرابع ا

تمہارے وصف و تناکس طرح سے ہوں مرقوم کہ شانِ اُرفع و اعلیٰ کسے نہیں معلوم ہے زیر تیج اُلم مجھ غریب کا محلقوم ہوئی ہے ول کی طرف پورشِ سپاہِ ہُمُوم تمار چیٹم عنایت زمن دَریخ تمار نگاہ لطف و کرم از حن دریخ مار

ہوا ہے بندہ گرفتار پنجہ، صیاد ہیں ہر گھڑی سنتم ایجاد سے سنتم ایجاد کضور پڑتی ہے ہر روز اک نئی اُفقاد تمہارے دَر پیس لایا ہوں جَورکی فریاد مدار چیٹم عنایت زمن دَر لین مدار نگاہ لطف و کرم از حسن در لین مدار

تمام ذَرول په کاشتس بین بیه جُود ونُوال فقیرِ خَشه جگر کا بھی رَو نه کیج سوال حَسَن ہُوں نام کو پَر ہُوں بین سخت بَداَ فعال عطا ہو مجھ کو بھی اے شاہِ چیش خُشنِ مآل عدار چیثم عنایت زمن دَریخ عدار نگاہِ لطف و کرم از حسن دریغ مدار

#### ورد سركا علاج

قیصر اُوم نے امیر المؤمنین حضرت سیرناعم فاروقی اعظم دَحین اللهٔ تعالی عنه کوخوالکھا کہ جھے دائی در دِسر کی شکایت ہے اگر آپ کے پاس اِس کی دوا ہوتو بھی دیکھے حضرت سیدناعم فاروق اعظم دَحِین اللهٔ تعالی عنه نے اُس کو ایک لوگیک دی جھیج دی جھے دی میں آس اُو لی کو پہنا تو اسکا در دِسر کا فور ہوجا تا اور جب سر کے اُتارتا تو در دِسر پھر لوٹ آتا۔ سے بڑا تجب ہوا۔ آخر کار اُس نے اس اُو لی کو اُدھیزا تو اس میں سے ایک کا غذ برآ مد ہوا جس پر" بیشم الله الو حصل کوادھیزا تو اس میں سے ایک کا غذ برآ مد ہوا جس پر" بیشم الله الو حصل المواج سے برات جا دائرات العربی بیرو ت

293) والمراقب المراقبة المراقب

٢٩٤) ١٩٤٠ ( يَوْنِ نِعَتَ ) **١٩٤) و ١٩٤٥ ( يَوْنِ نِعَتَ ) ١٩٤** عرض سلام بدرگاه خيرالانام عَلَيْهِ الصَّاوٰةُ وَالسَّلام أَلسَّكُام اے خُسرو دنیا و دِیں اَلسَّلام اے راحت جان حزیں اَلسَّلَام اے بادشاہ دو جہال اَلسَّلَام اے سرورِ کون و مکال اَلسَّلام اے نورِ ایماں اَلسَّلام اكسَّلام الراحت حال اكسَّلام اے شکیب جان مضطر السالام آ فآب ذَره يرور السَّلام درد وعم کے جارہ فرما اکسکلام ورو مندول کے مسیا اکسکلام اے مرادیں دینے والے اَلسَّلَام دونوں عالم کے اُجالے اُلسَّلام دَرد وعم میں مبتلا ہے سے غریب دّم کیلا تیری وہائی اے طبیب

3x0x0x0x0x0x0x تبضين ساقط رُوح مُضطَر جي بِدُهال دَر دِعِصیال سے ہوا ہے غیر حال بے سہاروں کے سہارے ہیں حضور حامی و باور ہارے ہیں حضور ہم غریبوں پر کرم فرمایئے بد نصیبوں پر کرم فرمایئے بے قراروں کے بیر ہانے آیئے دِلفِیگاروں کے سرمانے آئے جاں بَلَب کی جارہ فرمائی کرو جان عینی ہو مسیحائی کرو شام ہے زوریک منزل دُور ہے یاؤں کیسے جان تک رنجور ہے مغربی گوشوں میں پھوٹی ہے شفّق زَردی خورشید سے ہے رنگ فَنْ www.dawateislami.net

راه نا معلوم صحرا ير خطر کوئی ساتھی ہے نہ کوئی راہبر طائروں نے بھی بسیرا لے لیا خواہش پرواز کو رخصت کیا ہر طرف کرتا ہوں حیرت سے نگاہ تر نہیں ملتی کسی صورت سے راہ سو بلائیں چٹم تر کے سامنے ماس کی صورت نظر کے سامنے دل بريثال بات گهرائي موئي تَکُل ير أَفْسردَگ چِهالَي بهولَي ظلمتيں شب کی غَضَب ڈھانے لگیں کالی کالی بدلیاں چھانے لگیں ان بلاؤل میں چھنسا ہے خانہ زاد آفتول میں مبتلا ہے خانہ زاد 

اے عرب کے جاند اے میر عجم اے خدا کے نور اے شمع حَرم فرش کی زینت ہے دم سے آپ کے عرش کی عزت قدم ہے آپ کے آپ ہے ہے جلوہُ حق کا نُطہور آپ ہی ہیں نور کی آئکھوں کے نور آپ سے روشن ہوئے کون ومکال آب سے پُر نور ہے بَرْم جہاں اے خُداوند عرب شاہِ عجم سیجیے ہندی غلاموں یر کرم ہم سیۃ کارول یہ رحمت کیجیے تيره بختول كي شفاعت كيجي اینے بندول کی مدد فرمایئے یارے حامی مسکراتے آئے www.dawateislami.net

ہو اگر شانِ تبہُمُ کا کرم صبح ہو جائے شب دیجورغم للمتول میں گم ہوا ہے راستہ المدو اے خندہ وندال نما ہاں دکھا جانا جُجُلِّ کی ادا ٹھوکریں کھاتا ہے پردلی ترا دیکھیے کب تک حمکتے ہیں نصیب دریہ ہے ہے لو لگائے یہ غریب <sup>المجت</sup>ی ہوں می*ں عرب کے جیا ند سے* ایندب سے این رب کے جاندسے میں بھکاری ہوں تہارا تم غنی لاج رکھ لو میرے تھیلے ہاتھ کی تنگ آیا ہوں دلِ ناکام سے اس نیکے کو لگا دو کام سے www.dawateislami.net

آپ کا دَربار ہے عرش اِشتِباہ آپ کی سرکار ہے بیکس بناہ مانگتے پھرتے ہیں سلطان و امیر رات دن چھیری لگاتے ہیں فقیر غمز دول کو آپ کر دیتے ہیں شاد سب کومل حاتی ہے منہ مانگی مراد میں تہارا ہول گدائے بے نوا کیج اینے بے نواؤں پر عطا میں غلام میج کارہ ہوں حضور سے کروں پر کرم ہے پر ضرور اچھے اچھوں کے ہیں گا مک ہر کہیں ہم بدول کی ہے خریداری لیہیں يجي رحمت حسن پر ميجي دونوں عالم کی مرادیں ویجیے ن: قِلْيِن الْمَدِيَّةُ وَالْعَلِيَّةُ وَرَبِي اللهِ اللهِ وَهِي اللهِ اللهِ وَهِي اللهِ اللهِ اللهِ www.dawateislami.net

#### رباعيات

جانِ گُلزارِ مُصطفائی تم ہو مُخار ہو مالک خُدائی تم ہو جلوہ سے تمہارے ہے عیاں شانِ خدا آئینۂ ذاتِ کبریائی تم ہو

#### دیگر

یارانِ نبی کا وَصْف کس سے ہو ادا ایک ایک ہدی ان میں نظم بُدی ایک ایک کے ان میں نظم اُلگم بُدی ایک کوئر اس رُباعی کا جواب اے اَبلِ مُحْن جس کا مُصَنِّف ہو خدا

#### دیگر

بدگار ہیں عاصی ہیں زیاں کار ہیں ہم تعزیر کے بے شبہ سزاوار ہیں ہم یہ سب سبی پر دل کو ہے اس سے قوت الله کریم ہے گنہگار ہیں ہم

# دیگر

خاطی ہوں سِیہ رُو ہوں خطا کار ہوں میں جو کچھ ہو حسن سب کا سَزادار ہوں میں پر اس کے کرم پر ہے بھروسہ بھاری الله ہے شاہد کہ گُنہ گار ہوں میں الله ہے شاہد کہ گُنہ گار ہوں میں

#### دیگر

اس درجہ ہے ضعف جال گزائے اسلام بیں جس سے ضعیف سب قوائے اسلام اے مرتوں کی جان کے بچانے والے اب ہے ترے ہاتھ میں دوائے اسلام

#### دیگر

کب تک یہ مصبتیں اُٹھائے اسلام کب تک رہے شُعف جال گذائے اسلام پھر ازسر نو اس کو توانا کر دے اے حامی اسلام خدائے اسلام

الار و المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع ( ٢٠١ ) المنابع ( ٢٠٠ ) المنابع ( ٢٠٠ ) المنابع ( ٢٠٠ )

### دیگر

ہے شام قریب ٹھیں جاتی ہے ضو منزل ہے بعید تھک گیا تہرو اب تیری طرف شِگشۃ حالوں کے رفیق ٹوٹی ہوئی آس نے لگائی ہے لو دیگ

برسائے وہ آزادہ رَوِی نے جھالے ہر راہ میں بہہ رہے ہیں ندی نالے اسلام کے بیڑے کو سہارا دینا اے ڈوبتوں کے پار لگانے والے

#### دیگر

مُن اَحْرَ اَفْرَادِ رَمَن کی فریاد مُن بندهٔ پابندِ مُحَن کی فریاد یارب مجھے داسطہ خداوندی کا رہ جائے نہ بے اثر خسن کی فریاد

((TIT)) 16 ( ( TIT) 16 ( T

#### دیگر

جو لوگ خدا کی ہیں عبادت کرتے کیوں اَہل خطا کی ہیں خقارت کرتے بندے جو گنہگار ہیں وہ کس کے ہیں پچھ دیر اُسے ہوتی ہے رحمت کرتے

#### دیگر

ونیا فانی ہے ابلِ ونیا فانی شہر و بازار و کوہ و صحرا فانی دل شاد کریں کس کے نظارہ سے حسن آئکھیں فانی ہیں یے تماشا فانی

#### دیگر

اس گھر میں نہ پابند نہ آزاد رہے عملین رہے کوئی نہ دِل شاد رہے تغییر مکال کس کے لیے ہوتا ہے کوئی نہ یہال رہے گا یہ یاد رہے

303 كالمرتبط للرتبط للرتبط للرتبط للرتبط للرتبط المرتبط المرتب

# ۲.٤) - ((رَبُونِ نَسَتَّ) ((مُونِ نَسَتَّ) - (مُرَّدُونِ نَسَتَّ) ((مُرَّدُونِ نَسَتَّ) ((مُرَّدُّ نَسُرُّ) ((م

## تواريخ از تصنيف مصنف

تاریخ مثنوی شفاعت ونجات مصنفه مولاینا مولوی محمحسن صاحب کا کوروی وکیل مین پوری

> حسن اپنے مُحین کی ہو پکھ ثنا جو احسان مُسنِ طبیعت کا ہو

شَفاعت كالكهام أحوال خوب بيان كيونكرأس كي فَصاحت كابهو

> دُعائِیہ تاریخ میں نے کہی یہ اچھا ذریعہ شفاعت کا ہو ۱۸۹۳

#((( \*. • ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( ) x ( )

تاريخ وصال حضرت سيدنا ومولينا شاه آل رسول رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنهُ وَ نَوَّرَ اللهُ مَرْقَدَه

> جُبِّ آلِ رسول بحر عرفال رونق دِه خاندانِ بركات

وه واقتِ رَمرِ لا و اِلَّا و اِلَّا و وَلَّا و وَالَّات وه كاشِفِ سِرِّ نَفَى و إِثَابَت

عازم ہوئے سوئے دار عُقبیٰ اس غم کی گھٹاسے دِن ہوارات

رِضوال نے کہی حسن سے تاریخ اب خُلد میں دیکھیے کرامات ۱۳۴۷ م #(G(T.1) \*(5\*C\*(5\*C\*2\*5)\*2\*(\*\*\*\*\*)\*)}

## دیگر

اچھے کے بیارے میرے سہارے باہر ہیں بیاں سے اُن کے مناقب

وه اور شریعت وه اور طریقت

دودِل يك أرمان يك جان دوقالب

عبر و خدا میں مانندِ بَرزَحْ

مقصود وقاصد مطلوب وطالب

دَريائے رحمت گلزارِ رافت

جانِ مراجِم كانِ موابِب

مهرِ مشارق ماهِ مغارب

خَلْقِ خدا کے کیول نہ ہوں رہبر

ہےاُن کے دم سے عزت کی عزت تاج مُرادِب راس مَناجِب

جب اُس قمر نے کی راہِ جنت تھی اَشک اَفشاں چیثم کَواکِب میں نے کہی یہ تاریخِ رصلت قُطبُ الشائخ اصلِ مَطالب

# تاریخ طبع و تالیف رساله نگارستان لطا فت مصنفه خو د

ہوگیا خَثْم یہ رسالہ آج شکرِ خالق کریں نہ کیونکر ہم سِن تالیف احسن سُن لے منبع وَصف شہر یارِ حرم منبع وَصف شہر یارِ حرم

( ( فَيْ ثَلْ: قِلْتِ لِلْرِيَّةُ وَالْعَلِيَّةُ وَمِي سَانِ ) و 307 ( ( فَيْ ثَلْ: قِلْتِ لِلْرِيَّةُ وَالْعَلِيَّةُ وَمِي سَانِ )

### دیگر

یہ چندورق نعت کے لایا ہے غلام آئ اِنعام کچھ اس کا مجھے اسے بحرسخا دو میں کیا کہوں میری ہے بید حسرت بیشنا میں کیا کہوں مجھ کو بیر صلا دو بیر صلا دو تم آپ مرے دل کی مُرادوں سے ہوواقف خیرات کچھ اپنی مجھے اسے بحرِ عطا دو ہیں یہ مِنِ تالیف فقیرانہ صدا میں والی میں تَصَدُّق مجھے مدحت کی جزادو والی میں تَصَدُّق مجھے مدحت کی جزادو

# تاريخ طبع ديوان حضورا حمدخان صاحب آثم بريلوي

ت میں جس کی ہر بات ہے خدا کو قبول کا ملک جسکے بندول میں تاجدار شُمول کے چن جس پہیارا خدا خدا کے رسول

ہے بید بوان اُس کی مِدحّت میں جس کے فضہ میں دو جہاں کا ملک جس پے قرباں جناں جناں کے چمن جسکے صدقے میں اہلِ ایماں پر ہر گھڑی رحمتِ خدا کا نُزول جس کی سرکار قاضی حاجات جس کا دربار معطی مامول یہ نظائیں ای کے دم کی ہیں یہ نظائیں ای کے دم کی ہیں یہ نظائیں ای کے ہیں معمول دن کو ملتا ہے روشن کا چراغ شب کو کھلتا ہے چاندنی کا چھول اُس کے در سے ملے گدا کو بھیک اسکے گھرسے ملے دعا کو قبول اُسے گھرسے ملے دعا کو قبول اُسے گھرسے ملے کیا چھول اُسے جسم کی کھے کیا چھول ہوں۔

قطعة تاريخ وصال اعلى حضرت عظيم البركت سيدى وطجائى مرشدى ومولا في عالى جناب مولا نامولوي سيد شاه ابوالحسين

احرنورى مإل صاحب رضي الله تعالى عنه

شِخْ زمانہ حضرتِ سید ابوالحُسین جانِ مُراد کانِ بُدیٰ شانِ اِہتِدا نور نگاہ حضرتِ آلِ رسول کے ایجھوں کی ضیا

خود عین نور سیری عینی کے نور عین عشقی ہے دل ہے چین م بے ذرد کی دوا میرے بزرگ بھی اسی وَرکے غلام ہیں میں بھی کمینہ بندہ اسی بارگاہ کا ما بندهٔ قدیم و توکی خواجهٔ کریم يروردهُ تو ايم بيغزائے قدرما جان ظہور اب کوئی اِخفا کا وقت ہے حائل جو بردہ چھ میں تھا وہ بھی اُٹھ گیا أسرار كا تُطهور ہو شان تُطهور ہے استار سے اٹھائیے اب یردہ خفا اعلان سے دکھائے وہ قادری کمال إظهار كيح شوكت قدرت كا برملا دروازے کھول دیجیے إمداد غیب کے كاتے ليے كھڑ ے ہىں بہت در سے كدا ماسیدی میں کہہ کے بکاروں بلا کے وقت تم لَا تَنْحُفُ سَاتِ ہوئے آؤ سَرورا

الراقي ألى المن المنظم المنافظ المنافظ

داتا مرا سوال سنو مجھ کو بھیک دو منگتا تمہاراتم کو تمہیں ہے ہے مانگتا آیا ہے دُور سے یہی سنتا ہوا فقیر باڑا ہے گا حضرت نوری کے نور کا مجھ سا کوئی شقیم نہتم سا کوئی کریم میری طلب طلب ہے تمہاری عطاعطا لِلَّهُ نُكَاهِ مَهُمْ بُمُو مُجْمَّ تِيْرُهُ بَحْتُ يُر آ نگھوں کو نور دل کو عنایت کرو جلا دارَ بن میں عُلُو مَراتب کرو عطا تم تمظیم علی ہو علی منظیم علا خوش باش اے حسن ترے دیثمن ملول ہوں جس کا گدا ہے تو وہ ہے عمخوار بے نوا تاریخ اب وصال مقدس کی عرض کر حاصل ہو بورے شعر سے خاطر کا نڈعا وہ سیّیہ وَلا گئے جب بَرْم قدس میں اچھے میاں نے اُٹھ کے گلے سے لگالیا

قطعه تاريخ ولادت بإسعادت نبيره حضرت أخُ الاعظم عالم المست جناب مولانا حاجي محمداحدرضاخال صاحب قاوري مدّظِلُهُمْ بخانه برخور وارمولوى حامدرضا خال سلمهم الله تعالى نُشكر خالق كس طرح سے ہو ادا اک زباں اور نعمتیں بے انتہا پھر زباں بھی کس کی مجھ ناچیز کی وہ بھی کیسی جس کو عصال کا مزا اے خدا کیونکر لکھول تیری صفت اے خدا کیونگر کہوں تیری ثنا كِنْنِهِ والے كِنْتَيالِ محدود بي تیرے اُلطاف و کرم بے اِنتہا سب سے بڑھ کرفضل تیرا اے کریم ہے وُجودِ اُقدس خَيْرُ اُلُورَا

الرواق الله المنظلة المنظلة المناسسان المناسان المناسسان الم

ہر کرم کی وَجْبہ بیہ فضلِ عظیم صدقه بین سب نعمیں اس فضل کا فضْل اور پھر وہ بھی اییا شاندار جس یہ سب انضال کا ہے خاتما اولیا اس کے کرم سے خاص حق انبا اس کی عطا سے انبا خود کرم بھی خود کرم کی وجہ بھی خود عطا خود باعث جُود و عطا اس كرم ير اس عطا و جُود ير ایک میری جان کیا عالم فدا کردے اِکٹم سے جہاں سیراب فیض جوش زن چشمہ کرم کے میم کا جان کہنا مبتذل تشبیہ ہے الله الله اس کے دامن کی ہوا (و فَيْ الله عَلَيْنَ لَلْهُ فَالْفَالْمُونَةُ وَالْمُعَالِقُ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهُ وَالْمُعَالِقُ اللَّهُ وَالْمُعَالِقُ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِقُ اللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّذِي وَاللَّالِمُ اللّ

www.dawateislami.net

56x056x029x0 جان دی مردوں کو عیسیٰ نے اگر اس نے خود عیسیٰ کو زندہ کردیا بے سبب اس کی عطائیں ہے شار نے غرض اس کے کرم بے اِنتِها بادشا ہو یا گدا ہو کوئی ہو سب کو اس سرکار سے صدفہ ملا سب نے اس دَر سے مُرادیں یائی ہیں اور اسی ور سے ملیس گی دائما جود دربا ول کے صدقہ سے بڑھے بڑھتے بادل کو گھٹا کہنا خطا مَن رَّ أَنِي والے رُخ نے بھک دی کیوں نہ گلشن کی صِفَت ہو دِلکشا جلوہُ یائے مُنَوَّر کے شار مهر و منه کو کتنا اُونجا کردیا

الا الله المنظمة المنظ

اینے بندوں کو خدائے یاک نے اس کے صدیے میں دیا جو کچھ دیا مُصطفے کا فَضْل ہے مسرُور ہیں عالم وين مُقترائ أبل حق سُنِیّوں کے پیثیوا احمہ فَضْل حق سے بیں فقیرِ قادری اس فقیری نے اُنہیں سب کچھ دیا لخت ول حامد میاں کو تشکر ہے حق نے بٹا بخشا جتا حاگتا میں وعا کرتا ہوں اب الله سے اور دعا بھی وہ جو ہے دل کی دعا واسطه ديتا ہول ميں تيرا مخھے اے خدا اُز نضل تو حاجت روا ﴿ قُنْ ثُن اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

عافیت سے قبلہ و کعبہ رہیں ہم غلاموں کے سروں پر دائما دولت کونین سے ہول بہرہ وَر أخ أعظم مصطفى حامد رضا نعمت تازہ کو دے وہ نعتیں کیں جو تو نے خاص بندوں کو عطا دوست أن سب كے رہيں آباد وشاد وتتمن بدخواه غم ميں مبتلا آ فریں طبع رواں کو اے حسن قطعه لكهنا تفا قصيده ہوگيا س ولادت کے دعائیہ لکھو علم وعُمْر إقال و طالع دے خدا 201750  ALE (EEE SEE ) X C SEE CON SON SEE CON SON SON SEE CON SEC CON SEC

# قطعه تاريخ طباعت ازاعلى حضرت

نعتِ حَسن آمرہ نعتِ حسن حسن رضا باد بزیں سلام

إِنَّ مِنَ الذَّوُقِ لَسِحُو بَمهِ إِنَّ مِنَ الشِّعُوِ لَحِكُمَةَ تَمَام

کلکِ رضا داد چناں سال آن یافت قبول از شَدِّ راسُ الْآنام ۱۳۲۹ھ

317) من المن فالن فالله في المن في المن المن المن المن الم

ا است. جب ۱۳۲۷ ه مین " و و قونعت " شائع به و کی تواعلی حضرت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَهُ ادْرُحْمَنَ نِهِ مِي قطعة ماريخُ طباعت تَحريرُم ما كرخراجٍ تحسين پيش كيا-

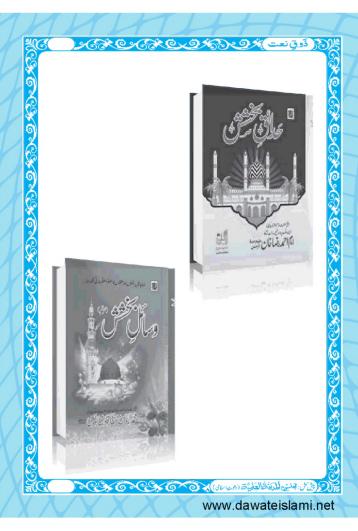

فيث فخارى شفة وكطحة

الا المرقوف خواصل معنظ كم صمل كم في يونظ كامون كالدون المداور الدون المداور المساور ا

جيهوا فيط في على حافظت " كان في الدراء في الأكان كي اعتباع كان المشخص كرفي هد " إن في الشد الله المقال المساعد " تعالى الحافظة عن " المراد الدي الموافظة رسته كرف العالمات كان كرف المنافقة في " من المراد المساعد المنافظة المنافظة المواسعة المنافظة المنافظة المنافظة





فيضان عديدة كالمرسودا كران ديرا في ميزي منذي، بإب المديد (كراي) 4 UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 2630/1144

Web; www.maktabatulmadinah.com / www.dawateidami.net Email: feedback@maktabatulmadinah.com / Ilmia@dawateidami.net